

صرّت مولانا مُفتَى عُمَّانَ مَقِي عُمَّانِي عَلِيهُمُ







# METERS CONTRACTOR

خطاب تصرت مولانا محرت قابی عثانی صاحب مظلیم منبط و ترتیب تصد مولانا محر عبدالله میمن صاحب مظلیم تاریخ اشاعت ت می ۱۹۹۸ میم محبد بیت المکرم مجلش اقبال مراجی مقام ته ولی الله میمن ۱۹۳۳ تاشر ت میمن اسلامک پبلشرز تاشر ت میمن اسلامک پبلشرز کیوزنگ ت عبدالماجد پراچه (فن: ۱۹۹۱ ۱۹۳۹ تهدید) تیمت سالما که پراخید تاشر ت میمن اسلامک پبلشرز تهدوزنگ ت میمن اسلامک پبلشرز تهدوزنگ ت میمن اسلامک پبلشرز تهدوزنگ تهدورا چهدالماجد پراچه (فن: ۱۹۵۱ ۱۹۵۹ تهدور) تیمت سالما که در دول پهروزنگ تهدور کار دول پهروزنگ تولید کار دول پهروزنگ تهدور کار دول پهروزنگ تاشید کار دول پهروزنگ تولید کار دول پهروزنگ کار دول کار دول پهروزنگ کار دول کار دول پهروزنگ کار دول پهروزنگ کار دول پهروزنگ کار دول پهروزنگ کار دول کار د

# ملنے کے پتے

مین اسلامک بیلشرز، ۱۸۸/۱۰ لیانت آباد، کراچی ۹؛

ارالاشاعت، اردو بازار، كراچى 🕸

کتبددارالعلوم کراچی»۱ ه

🛞 ادارة المعارف، دارالعلوم كراچي ۱۳

🟶 کتب خانه مظهری گلشن اقبال، کراچی

اقبال بكسينم صدر كراجي

الاسلام، الني فلورل، كورتكى، كراجي

#### بِسُمِ اللهِ الرُّحَمْنِ الرَّحِيْمِ ط

# بيش لفظ

# حضرت مولانامفتي محمر تقى عثماني صاحب ملهم العالى

الحمدلله وكفي، وسلام على عباده الذين اصطفى ـ امابعد! ایے بعض بزرگوں کے ارشاد کی تقیل میں احقر کئی سال ہے جعد کے روزعصر کے بعد جامع معجد البیت المکرّم گلشن ا قبال کراچی میں اپنے اور پننے والوں کے فائدے کے لئے مچھودین کی ہاتیں کیا کرتا ہے۔ اس مجلس میں ہر طبقه خیال کے حضرات اور خوا تین شریک ہوتے ہیں، الحمد لله احقر کو ذاتی طور پر بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے اور بفضلہ تعالی سامعین بھی فائدہ محسوس کرتے ہیں ۔ اللہ تعالیٰ اس سلسلے کوہم سب کی اصابات کا ذریعہ بنا تیں۔ آمین۔ احقر کے معاون خصوصی مولا نا عبداللہ میمن صاحب سلمہ نے پچھ عرصے ہے احقر کے ان بیانات کو ثبیہ ریکارڈ کے ذریعے محفوظ کر کے ان کے کیسٹ تیار کرنے اور ان کی نشر و اشاعت کا اہتمام کیا جس کے بارے میں ووستوں ہے معلوم ہوا کہ بفضلہ تعالی ان ہے بھی مسلمانوں کو فائدہ بہنچ رہا ہے۔ ان کیسٹول کی تعداداب غالبًا دوسو ہے زائد ہوگئی ہے۔ انہی میں ہے م كه كيستول كي تقارير مولا تا حبد الله ميمن صاحب سلمه في قلمبند بهي قرماليس اور

ان کو چھوٹے حچوٹے کتا بچوں کی شکل میں شائع کیا۔اب وہ ان تقاریر کا ایک

مجموعة 'اصلاحی خطبات' کے نام سے شائع کررہے ہیں۔

ان میں سے بعض تقاریر پر احقرنے نظر ٹانی بھی کی ہے۔ اور مولانا موصوف نے ایک مفید کام یہ بھی کیا ہے کہ تقاریر میں جواحادیث آتی ہیں، ان کی تخ تنج کر کے ان کے حوالے بھی ورج کر دیتے ہیں، اور اس طرح ان کی افادیت پڑھ گئی ہے۔

اس کتاب کے مطالعے کے دفت یہ بات ذہمن میں وہی چاہئے کہ یہ کوئی با قاعدہ تصنیف نہیں ہے، بلکہ تقریروں کی تلخیص ہے جو کیسٹوں کی مدد سے تیار کی گئی ہے، لہذا اس کا اسلوب تحریری نہیں، بلکہ خطابی ہے۔ اگر کسی مسلمان کوان باتوں سے فائدہ پنچے تو یہ بھن اللہ تعالی کا کرم ہے، جس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہئے، ادر اگر کوئی بات غیر مقید ہے، تو وہ یقینا احقر کی کسی غلطی یا کوتا ہی کی وجہ سے ہے۔ لیکن الحمد للہ ان بیانات کا مقصد تقریر برائے تقریر نہیں، بلکہ سب سے پہلے اپنے آپ کواور پھر سامعین کوابی اصلاح کی طرف متوجہ کرنا ہے۔

نه به حرف ساخته سرخوشم، نه به نقش بسته مشوشم نفے بیاد بیاد تومی زنم، چه عبارت وچه معایم

الله تعالی این فضل و کرم سے ان خطبات کوخود احقر کی اور تمام قارئین کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں، اور یہ ہم سب کے لئے ذخیرہ آخرت ثابت ہوں۔ الله تعالی سے مزید دعا ہے کہ وہ ان خطبات کے مرتب اور ناشر کو بھی اس خدمت کا بہترین صلہ عطافر مائیں آمین۔

محرتقی عثانی ۱۲روچ الاوّل۱۳۱۳ه

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# عرضِ ناشِر

الجمد الله "اصلاحی خطبات" کی ساتوی جلد آپ تک پہنچانے کی ہم سعادت عاصل کر ہے ہیں۔ چھٹی جلد کی مقبولیت اور افادیت کے بعد مختلف حضرات کی طرف سے ساتوی جلد کو جلد از جلد شائع کرنے کا شدید تقاضہ ہوا، اور اب الجمدللة، ون رات کی محنت اور کوشش کے نتیج ہیں صرف چھ ماہ کے اندر یہ جلد تیار ہوکر سامنے آگئی، اس جلد کی تیاری ہیں برادر کرم جناب مولا نا عبدالله میمن صاحب نے اپنی دوسری معروفیات کے ساتھ ساتھ اس کام کے لئے اپنا فیتی وقت نکالا، اور دن رات کی اختک محنت اور کوشش کر کے ساتویں جلد کے لئے مواد تیار کیا، الله تعالی ان کی صحت اور عمر میں برکت عطافر مائے۔ اور مزید آگے کام جاری رکھنے کی ہمت اور کی صحت اور عطافر مائے۔ آھی۔

ہم جامعہ دارلعلوم کراچی کے استاد حدیث جناب مولانا محمود اشرف عمّانی صاحب مظلم اور مولانا راحت علی ہاشی صاحب مظلم کے بھی شکر گزار ہیں جنہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کراس پرنظر ثانی فرمائی اور مفید مشورے دیئے، اللہ تعالی دنیا و آخرت میں ان حضرات کواجر جزیل عطافر مائے۔ آمین۔

تمام قار كين سے دعاكى درخواست بكدالله تعالى اس سليلے كو مزيد آگے جارى ركھنے كى ہمت اور توفق عطافر مائے اور اس كے لئے وسائل اور اسباب ميں آسانى بيدا فرما وے اور اس كام كو اخلاص كے ساتھ جارى ركھنے كى توفيق عطافرمائے۔ آمن ۔۔

و کی اللّٰدهیمن میمن اسلامک پبلشرز

# اجمالی فهرست جلد ۷

| محد بمر | عنوان                                                              |
|---------|--------------------------------------------------------------------|
| ro      | لنا ہوں کی لذ ت ایک دھوکہ                                          |
| 2       | نی فکر کریں                                                        |
| ۷1      | لنام گارول سے نفرت مت سیجئے                                        |
| Ar      | فی مدارس دین کی حفاطت کے قلعے                                      |
| 1.0     | رى اور پريشانی ايك نعت                                             |
| 119     | ال روزگار نه چهوژی                                                 |
| 100     | وی نظام کی خرابیاں                                                 |
| 121     | نت كانداق ندار أكس                                                 |
| 1/4     | زير پررامني ر هنا چا ہے۔                                           |
| rrr     | نہ کے دور کی نشانیاں                                               |
| 247     | رنے سے پہلے موت کی تیاری سیح بی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 191     | رضروري سوالات سے پر بير كريں                                       |
| 1"+1    | بالملات جديده اورعلماء كي ذمه داريال                               |

## فهرست مضامين

| صفحينم | عنوان                                                                                 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|        | گناہوں کی لڈت ایک دھوکہ                                                               |
| 42     | ۵ خطبی مسنوند                                                                         |
| 44     | <ul> <li>جنت اور جبتم پردے میں</li> </ul>                                             |
| PA-    | جنم کے انگارے ٹریدنے والا                                                             |
| 49     | <ul> <li>جنت کی طرف جانے والا رائے</li> </ul>                                         |
| 19     | + ہرخواہش کو بوراکرنے کی قکر                                                          |
| r.     | <ul> <li>انسان كالفس لذَّ تول كا خوكر بــــــــــــــــــــــــــــــــــــ</li></ul> |
| r1     | <ul> <li>خواهشات نفسانی می سکون نہیں</li> </ul>                                       |
| ٣١     | <ul> <li>لطف اور لڏت کي کوئي حد نہيں ہے</li> </ul>                                    |
| 41     | <ul> <li>علائية زناكارى</li> </ul>                                                    |
| TT     | <ul> <li>امریکه میں زنابالجبری کثرت کیوں؟</li> </ul>                                  |
| 44     | <ul> <li>بیریاس بجینے والی نہیں</li> </ul>                                            |
| 44     | مناہوں کی لذت کی مثل                                                                  |
| Tr.    | <ul> <li>تحوری ی مشقت برداشت کرلو</li> </ul>                                          |
| rr     | * يدننس كزوريرشرب                                                                     |
| 40     | * نفس دوده مي بخ كى طرح ب                                                             |
| P4     | * اس کو گناموں کی جائے گئی ہوئی ہے                                                    |
| 44     | <ul> <li>کون اللہ کے ذکر میں ہے</li> </ul>                                            |

| صفحه نمبر | عنوان                                                    |
|-----------|----------------------------------------------------------|
| TX.       | <ul> <li>الله كاوعده جمونانبين بوسكائے</li> </ul>        |
| 71        | <ul> <li>اب تواس دل کو تیرے قابل بنانا ہے جھے</li> </ul> |
| <b>79</b> | <ul> <li>ال يه تكليف كيون برداشت كرتى ہے؟</li> </ul>     |
| 19        | <ul> <li>خبت تکلیف کو ختم کردیتی ہے</li> </ul>           |
| ٨.        | الله عوالى كى مُعبِّت ليلى سے كم نه ہو                   |
| h!        | الم منخواه سے مخبت ہے                                    |
| Mt        | <ul> <li>عبادت کی لذت ہے آشنا کردو</li> </ul>            |
| 44        | <ul> <li>حضرت سفیان توری کا فرمان</li> </ul>             |
| 44        | الله مجمع قودن رات به خودی چاہے                          |
| 44        | الله الله الله الله الله الله الله الله                  |
| LL        | <ul> <li>ایمان کی طاوت حاصل کراو</li> </ul>              |
| 2         | ۵ مامل تفوف                                              |
| ra        | <ul> <li>ول قوم ثوث ك لئے</li> </ul>                     |
|           | ا پنی فکر کریں                                           |
| ۵.        | ا کی تریز عمل 💠                                          |
| ۵.        | المانوں کی برحالی کا سبب                                 |
| ۵۲        | کوششیں رائیگاں کیوں؟                                     |
| ۵۲        | ا ملاح کا آغاز دو مرول ہے                                |
| 24        | ا پی اصلاح کی قکر نہیں                                   |
|           |                                                          |

| صفح نمبر | عنوان                                             |   |
|----------|---------------------------------------------------|---|
| ar       | بات من وزن نبيس                                   | * |
| ar       | ہر مخص کوایے اعمال کا جواب دیتا ہے                | * |
| ۵۵       | حضرت ذوالتون مصري رحمة الله عليه                  | * |
| 24       | ا پنے گنا ہوں کی طرف نظر تھی                      | * |
| 04       | نگاه يش كوكي بُران ريا                            | * |
| 01       | ا بنی بیاری کی قکر کیسی ہوتی ہے                   | * |
| 39       | ا يك خاتون كالفيحت آموزوا قعه                     | 4 |
| 29       | حعرت منظله رمنی الله تعالی عنه کوایئے نفاق کا شبہ | * |
| 41       | حضرت عمر رضي الله تعالى عنه كونفاق كاشبه          |   |
| 44       | دین سے ناوا تغیت کی انتہاء                        | 4 |
| 44.      | الارايامال                                        | 4 |
| 46       | املاح کا یہ طریقہ ہے                              | 4 |
| 40       | حضور صلی الله نلیه وسلم نے کیسے تربیت کی؟         | * |
| 44       | محابہ کرام کندن بن مجنے                           | 4 |
| 44       | ا ينا جائزه ليس                                   | * |
| 44       | ج الح         |   |
| 44       | یہ فکر کیے پیدا ہو؟                               |   |
| 49       | دا را تعلوم من بونے والی اصلاحی مجانس             | 4 |
|          |                                                   |   |
|          |                                                   |   |
|          |                                                   |   |

| ļ        |                                                 |
|----------|-------------------------------------------------|
| سفحةنمبر | عنوان                                           |
|          | گنامگارول ہے نفرت مت سیجئے                      |
| دلا      | سمي کو گناهٔ پر عار دلائے کا وہال۔              |
| در       | مناہ گار ایک بیار کی طرح ہے۔                    |
| 60       | كفر قابل نفرت ہے نہ ك كافر۔                     |
| 44       | حضرت تقانوی که دو سرون کو انضل سمجسا۔           |
| 44       | یہ مرض کن لوگوں میں پایا جا تا ہے؟              |
| 41       | مسی کو بیمار دیکھیے تو بیہ دعا پڑھے۔            |
| 41       | سمى كو گناه مِن مِتلا ديجه تو بيي دعا پڙھے۔     |
| 44       | حضرت جیند بغدا دی ؑ کا چو ر کے پاؤں کو چو منا۔  |
| ΛI       | "ایک ملومن ووسرے مؤمن کے لئے آئینہ ہے" کا مطلب۔ |
| ٨١       | ا یک کے عیب دو مروں کو مت بتاؤ۔                 |
|          | دین مدارس دین کی حفاطت کے قلعے                  |
| A2       | پېر پ                                           |
| ۸۸       | ۔<br>♦ اللہ کی تعیش بے شار ہیں                  |
| 19       | الم سبب مقيم نوت                                |
| 9-       | 💠 وین مدارس اور پروپیگنژه                       |
| 9.       | جه مولوی کے ہر کام پر اعتراض<br>                |

| صفحةنمسر | عنوان                                                  |
|----------|--------------------------------------------------------|
| 91       | ♦ يه جماعت اسلام كے لئے ؛ حال ب                        |
| 94       | الخداوش وين درس كى تلاس                                |
| 91"      | <ul> <li>۱۹ مداری کے خاتے کو پرواشت نے کرنا</li> </ul> |
| 917      | <ul> <li>دین فیرت کے خاتمے کا ایک علاج ا</li> </ul>    |
| 90       | <ul> <li>۱۹ اور افتراضات</li> </ul>                    |
| 40       | ا بید مولوی برا اخت مان ب                              |
| 44       | <ul> <li>مولوی کی رونی کی فکرچمو ژود</li> </ul>        |
| 94       | ♦ اس دنیا کو فیحرادو                                   |
| 91       | <ul> <li>مولوی کولوبار اور برختی مت بناؤ</li> </ul>    |
| 9 ^      | <ul> <li>ایک سبق آموز داقعه</li> </ul>                 |
| 1        | ♦ ورس، ټروليس کي پرکت                                  |
| 1        | <ul> <li>طلبه کاکیریم آفرت سنوار تا</li> </ul>         |
| 1.4      | المرس كي آماني اور معبارت                              |
| 1.4      | الله عما مك لينتا بين                                  |
| 1.50     | الله ميدوس م كوكن وكان أيس م                           |
| 1.6      | 💠 تم اینی قدر پهچانو                                   |
|          | بیاری اور پریشانی ایک نعمت                             |
| 1.4      | <ul> <li>پیشان مال کے لئے بشارت</li> </ul>             |
| 1-A      | م پریشانیوں کی دو تشمیر<br>م                           |
| 1.4      | چیان میں اللہ کاعذاب بھی <sub>س</sub> ے                |
| 1.4      | <ul> <li>خالف الله کی رحمت ہی ہیں</li> </ul>           |
| 1.4      | 0.0 - 70 20 - 70                                       |

| صفحة نمبر | عنوان                                                     |
|-----------|-----------------------------------------------------------|
| 1-9       | <ul> <li>کوئی شخص مجی پریشانی سے خالی جیس</li> </ul>      |
| 11+       | <ul> <li>ایک نسیحت آموز قِمته</li> </ul>                  |
| HY        | ہر شخص کو الگ الگ دولت دی گئی ہے                          |
| HP        | محبوب بندے ہر بریشانی کیوں؟                               |
| 115       | <ul> <li>مبرکرنے والوں پر انعلات</li> </ul>               |
| 114       | + تكاليف كى بهترين مثال                                   |
| 115       | 💠 دو سری مثل                                              |
| 110       | <ul> <li>اکالیف پر"اناللہ" پڑھنے والے</li> </ul>          |
| 114       | + ام دوست كو تكليف دية بي                                 |
| (14       | <ul> <li>ایک جیب و غریب قضه</li> </ul>                    |
| 1.9       | <ul> <li>به تکالیف اضفراری مجاهدات میں</li> </ul>         |
| 14.       | ا کالیف کی تیری مثل                                       |
| 14.       | <ul> <li>چوشی مثال</li> </ul>                             |
| 141       | <ul> <li>حضرت الوب عليه السلام اور تكاليف</li> </ul>      |
| 144       | <ul> <li>ٹالیف کے رحمت ہونے کی علامت</li> </ul>           |
| 144       | <ul> <li>دعاکی تبولیت کی علامت</li> </ul>                 |
| וצר       | <ul> <li>حغرت حاتی ایداد الله صاحب کا یک واقعہ</li> </ul> |
| 110       | + خلاصہ مدیث                                              |
| 173       | <ul> <li>کالف میں عاجزی کا ظہار کرنا چاہیئے</li> </ul>    |
| 144       | + ایک بزرگ کاواتند                                        |
| 145       | + ایک عبرت آموز واقعه                                     |

|           | (IT)                                         |
|-----------|----------------------------------------------|
| صغحة نمبر | عنوان                                        |
| 145       | الله عليه وسلم كاطريقه                       |
|           | حلال روز گار نه چھوڑیں                       |
| 144       | رزق كاورىيد منجانب الله ہے۔                  |
| - 188     | روز کار اور معیشت کا نظام خداوندی-           |
| 144       | تنتيم رزق كاحيرت ناك واقعه-                  |
| 110       | رات کو سونے اور دن میں کام کرنے کا فطری نظام |
| 144.      | رزق کا در دا زه بند مت کرد-                  |
| 144       | به عطاء خداوندی ہے۔                          |
| 124       | ہر معالمہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے۔           |
| IPA       | حضرت عنان غن في في خلافت كيول نسين چمو ري؟   |
| 11-9      | خدمت فلق کا منعب عطاء خداوندی ہے۔            |
| 141       | حضرت ايوب عليه السلام كاوا قعه               |
| 141       | عیدی زیادہ طلب کرنے کا واقعہ۔                |
| איןו      | خلاصہ                                        |
|           | سودی نظام کی خرابیاں                         |
| 147       | مغربی ونیا کے مسلمانوں کی مشکلات             |

| مغجة نمبر | عنوان                                             |
|-----------|---------------------------------------------------|
| 164       | سودی معللہ کرنے والول کے لئے اعلان جنگ            |
| 164       | " مود " مس كو كت إلى ؟                            |
| 16.8      | معلیه کے بغیر زیادہ دینا سود شیس                  |
| ا۵۰       | ترض کی واپسی کی عمد شکل                           |
| 15.       | قرآن كريم في كس "ربا" كو حرام قرار ديا؟           |
| 141       | حمِدتی قرض ابتدائی زمانے میں بھی تھے              |
| 154       | صورت بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی                    |
| 121       | ایک لاینہ                                         |
| 120       | برقبيله "مبائك مميني" هوماً قعا                   |
| +35       | 7.5 20 2475                                       |
| 101       | شريعت كاليك اصول                                  |
| 150       | اس زمائے کا تصور مارے زہنوں میں                   |
| شدا       | سب سے میلے چھوڑا جانے والا سود وس ہزار            |
| 124       | عمده صحابه اور بنکاری                             |
| 124       | سود منفرد اور سود مرکب دونون حرام میں             |
| 134       | موجودہ بنکنگ انٹرسٹ حرام ہے                       |
| 141       | جمیہ کمپنی ہے کون فائدہ اٹھارہا ہے                |
| 144       | سود کی عالمی تباه کاری                            |
| 145       | سودی طریقه کار کا متبادل                          |
| 148       | ناگزیر چیزدل کوشرایات می ممنوع قرار نمیس دیا ممیا |
| 146       | سوی قرض کا مبادل قرض سنہ ہی حمیں ہے               |
| 144       | سودی قرض کا متبادل "مشار کت" ہے                   |
| 148       | "مشاركت" مِن بمترين مناتج                         |

| ]         |                                                           |
|-----------|-----------------------------------------------------------|
| صفحه تمبر | عنوان                                                     |
| 144       | "مثلاكت" كے بمترين متائج                                  |
| 144       | مملی دشواری کا حل                                         |
| 144       | وسرى متبادل صورت "اجاره"                                  |
| 144       | تيسري متبادل صورت "مرابح"                                 |
| 149       | يهنديده متبادل كون سامي؟                                  |
| 14.       | عمر حاضر می اسلامی معیشت کے ادارے                         |
|           |                                                           |
|           | سُنّت كانداق ندارُ اكبي                                   |
| 147       | الله الله المركانتي                                       |
| 144       | الله الم الله علية ك ذاكي وق                              |
| 140       | ج الله تعالی مرف کے مطابق دیے ہیں                         |
| 144       | 🍫 آپ ملی الله علیه وسلم نے اس کو بَدِدُ عا کیوں دی؟       |
| 144       | 🍫 بزرگول کی مختلف شامیں                                   |
| 141       | براحیما کام دابنی طرف = شروع کریں                         |
| 144       | <ul> <li>ایک وقت میں دوسنتوں ۱۲ جماع</li> </ul>           |
| 11        | <ul> <li>مغربی تبذیب کی برچیزالتی ہے</li> </ul>           |
| 141       | پر کول تر فی کردی ہے؟                                     |
| IAY       | 💠 بوجمه بحكز كا قشه                                       |
| ۱۸۳       | اللہ مسلمانوں کی ترقی کا راستہ صرف ایک ہے                 |
| ١٨٣       | 💠 سر کار دوعالم صلی الله علیه وسلم کی غلامی افتتیا ر کرلو |
| ١٨٣       | الله عن الله الله الله الله الله الله الله الل            |

| صفحه نبر | عنوان                                                                               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 110      | 💸 🛚 حضور صلی اینه ملیه وسلم کی تعلیمات اور اس کو قبول                               |
|          | کرتے والوں کی مثال                                                                  |
| PAL      | 💠 لوگول کی تین نشمیں                                                                |
| 114      | 💠 دو مرول کورین کی د موت دیں                                                        |
| IAA      | المانا نبين عامة                                                                    |
|          | تقدر پر راضی رہنا جاہئے                                                             |
| 91       | <ul> <li>♦ ونیای حرص مت کو</li> </ul>                                               |
| 191      | <ul> <li>دین کی حرص پشدیدہ ہے</li> </ul>                                            |
| 198      | <ul> <li>حضرات محابه کرام اور نیک کامول کی حرمی</li> </ul>                          |
| 1914     | ۵ به ترص پیداکرین                                                                   |
| 196      | الله عليه وسلم كادو ژنگانا                                                          |
| 190      | <ul> <li>حضرت تعانوی کااس سنت پر عمل</li> </ul>                                     |
| 194      | <ul> <li>ہتے بھی اللہ ہے ماتنی چاہیے</li> </ul>                                     |
| 194      | <ul> <li>پاعمل کی توفق یا اجرو ثواب</li> </ul>                                      |
| 194      | <ul> <li>ایک لوہار کا داقعہ</li> <li>حضرات صحابہ کی فکر اور سوچ کا انداز</li> </ul> |
| 199      | که تشکرات کاب می سراور شوچ ۱۵ مدار<br>به نیکی کی حرص عظیم نعمت ہے                   |
| ·        | <ul> <li>♦ لفظ "أكر" شيطاني عمل كادروازه كمو<sup>(1)</sup></li> </ul>               |
| ۲        | <ul> <li>پاراحت اور تکلیف ے مرکب ب</li> </ul>                                       |
| Y-1      | م الله ك محبوب بر تكالف زياره آتى جي                                                |

| صفحه نمبر | عنوان                                                      |
|-----------|------------------------------------------------------------|
| 1-1       | حقر كيرا مصلحت كياجائي؟                                    |
| 4.4       | ایک بزرگ کابھوک کی وجہ ہے رونا                             |
| 7.7       | <ul> <li>مسلمان اور کافر کااتمیاز</li> </ul>               |
| 7.4       | الله کے فیطے پر رامنی رہو                                  |
| ۲.۴       | ه رضا بالقصناء مين تسلَّى كاسابان ہے                       |
| 4.0       | 4 نقدم "تدبير" سے نہيں رو کئ                               |
| 4.0       | <ul> <li>الدير كرنے كے بعد فيصلہ اللہ پر چھوڑوو</li> </ul> |
| 7.4       | <ul> <li>حضرت فاروق اعظم " كاايك واتعه</li> </ul>          |
| 4.4       | القذر كالمنج منبوم                                         |
| Y•4       | الله عم اور صدمه كرنا" رضا بالقضاء" كے منافی نہیں          |
| 4.9       | ا يك بهترين مثال الله الكرين مثال                          |
| 4.9       | <ul> <li>کام کا گرنا بھی اللہ کی طرف ہے ہے</li> </ul>      |
| 71.       | <ul> <li>فقرر کے عقیدے پر ایمان لاچکے ہو ،</li> </ul>      |
| 711       | الله مريضاني كول هي؟                                       |
| 411       | <ul> <li>آبرارے لکھے کے قابل جلہ</li> </ul>                |
| 717       | <ul> <li>لوح دل بریه جمله تقش کرلیں</li> </ul>             |
| 714       | <ul> <li>حضرت ذوالنون معرى كاراحت وسكون كاراز</li> </ul>   |
| 414       | <ul> <li>کالف مجمی حقیقت میں رحمت ہیں</li> </ul>           |
| ۲۱۲       | ♦ ایک ثال                                                  |
| 410       | <ul> <li>تکلیف مت ما تکولیکن آئے تومبر کو</li> </ul>       |
| 714       | الله والول كاحال<br>سرير هند مرين                          |
| 714       | <ul> <li>کوئی مخف تکلیف سے خالی نہیں</li> </ul>            |

| صفحةنمبر | عنوان                                                   |  |
|----------|---------------------------------------------------------|--|
| YIZ      | الله من الكيف بدى تكليف كو الله دي ہ                    |  |
| YIA      | الله عدد ما تكو                                         |  |
| 719      | الله کے فیصلہ پر رضامندی خبر کی ولیل ہے                 |  |
| 44.      | <ul> <li>برکت کامطلب اور مغبوم</li> </ul>               |  |
| 14.      | ♦ ایک لواب کاواتعہ                                      |  |
| 441      | پر دامنی رہو                                            |  |
| 777      | <ul> <li>میرے بیانے میں لیکن حاصل میخانہ ہے</li> </ul>  |  |
|          |                                                         |  |
|          | فتنہ کے دور کی نشانیاں                                  |  |
|          |                                                         |  |
| 444      | الله عليه وسلم تمام قوموں کے لئے                        |  |
| 444      | قیامت تک کے لئے ٹی ہیں                                  |  |
| 445      | <ul> <li>♦ آئندہ پیش آنے والے حالات کی اطلاع</li> </ul> |  |
| 444      | <ul> <li>امت کی نجات کی فکر</li> </ul>                  |  |
| 779      | <ul> <li>آئدو کیا کیا فتنے آئے والے ہیں</li> </ul>      |  |
| ۲٣٠      | <ul> <li>فتنكياب؟</li> </ul>                            |  |
| ۲۳۰      | <b>♦ فتنہ کے معنی اور مفہوم</b>                         |  |
| 771      | <ul> <li>حدیث شریف ش "فتد" کالفظ</li> </ul>             |  |
| 441      | <ul> <li>وو جماعتوں کی لڑائی فتنہ ہے</li> </ul>         |  |
| 727      | کل و عارت کری فتنه به                                   |  |
| 744      | ہ کلہ کرمدے یارے ہی صدیث                                |  |
| 446      | <ul> <li>مله مگرمه کاپین چاک مونا</li> </ul>            |  |

| 7:4     |                                                      |
|---------|------------------------------------------------------|
| صفحتمبر | عنوان                                                |
| 1mm     | م عمارون كابها رول عي بلند مونا                      |
| 740     | پودودود مدیث کی دوشنی ش                              |
| 440     | المندى الدنال                                        |
| ١٣١     | <ul> <li>معمائب کاپہاڈٹوٹ پڑے گا</li> </ul>          |
| 444     | ا قوى تراكے چوركون كون؟                              |
| 444     | <ul> <li>پوناران چوری ہے</li> </ul>                  |
| 777     | الم مساجد مين آوازون كى بلندى                        |
| thu.    | المحرون من كاليه والي مورتين                         |
| 440     | <ul> <li>شراب کو شرت کے نام ہے پا جائے گا</li> </ul> |
| 440     | <ul> <li>شود کو تجارت کانام دیا جائے گا</li> </ul>   |
| 444     | <ul> <li>رشوت کو مدیر کانام دیا جائے گا۔</li> </ul>  |
| 444     | <ul> <li>مشنول پرسوار ہو کرمجد میں آنا۔</li> </ul>   |
| 444     | <ul> <li>عور تمی لباس بہنے کے باوجود نظی</li> </ul>  |
| 4hr     | الله الله و الله الله الله الله الله الل             |
| thr.    | <ul> <li>په عورتش لمعون ين -</li> </ul>              |
| 464     | + لباس كامتعداصلي                                    |
| 444     | <ul> <li>دوسری قویس مسلمانوں کو کھائیں گی</li> </ul> |
| 749     | المح مسلمان تكول كى طرح مول مح                       |
| 10.     | + مسلمان بزدل بوجائي م                               |
| 10.     | ♦ محلب كرام كى بيادرى                                |
| 101     | ا كه محالي كاشوق شهادت                               |
| 701     | * فتنه ك دور ك لئع بهلا عكم                          |

| صفحةنمبر | عنوان                                                            |
|----------|------------------------------------------------------------------|
| 707      | الله فتذكر دورك لئ دومراحكم                                      |
| 104      | الله فتذ ك دورك لئة تيرا كم                                      |
| 404      | 💠 فتنہ کے دور کا بہترین مال                                      |
| 404      | ا فتذ کے دور کے لئے ایک اہم تھم                                  |
| rap      | الله من من الله الله الله الله الله الله الله الل                |
| 704      | <ul> <li>اختلافات میں محابہ کرام " کا طرز عمل</li> </ul>         |
| 104      | <ul> <li>حضرت عبدالله بن عمر كالحرز عمل</li> </ul>               |
| 109      | <ul> <li>حالت امن اور حالت فتنه میں ہمارے لیے طرز عمل</li> </ul> |
| 109      | <ul> <li>اختلافات کے باوجود آپس کے تعلقات</li> </ul>             |
| 44.      | <ul> <li>حضرت ابو ہر روا کا طرز عمل</li> </ul>                   |
| 741      | <ul> <li>حضرت امير معادية كاليمرروم كوجواب</li> </ul>            |
| 144      | <ul> <li>نمام صحابہ کرام " ہمارے لئے معزز اور کرم ہیں</li> </ul> |
| 747      | ه حضرت امیرمعادیه «کی لِلمیت اور خلوص                            |
| 747      | الله كناره كش بهوجاؤ                                             |
| 748      | اپی اصلاح کی فکر کرد                                             |
| 744      | ا اپنے عیوب کو دیکمو                                             |
| 740      | <b>ہ</b> گناہوں ہے بچاؤ                                          |
|          | مرنے سے پہلے موت کی تیاری سیجئے                                  |
| 74.      | پرے                                                              |
| 74.      | * موت سے بہلے مرلے كامطلب                                        |

| ( YI ))=  |                                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------|
| صفحه نمبر | عنوان                                                          |
| 741       | + جھے ایک دن مرتا ہے                                           |
| 741       | <ul> <li>دو مقیم نعیس اور ان سے مغلت</li> </ul>                |
| 124       | <ul> <li>حغرت ببلول " كالفيحت آموزوا تغه</li> </ul>            |
| 420       | معش مندكون؟                                                    |
| 440       | پم مب نے د قوف ہیں                                             |
| 424       | <ul> <li>موت اور آخرت کاتسور کرنے کا طریقہ</li> </ul>          |
| 744       | <ul> <li>حضرت عبد الرحمٰن بن أبي فعم رحمة الله عليه</li> </ul> |
| PEA       | <ul> <li>الله تعالى علاقات كاشوق</li> </ul>                    |
| 741       | 💠 آج ی اپنا محاسبہ کرلو                                        |
| 449       | <ul> <li>مع کے وقت نئس ہے "معلموہ" (مشارطہ)</li> </ul>         |
| 449       | معالمه کے بعد دعا                                              |
| ۲۸۰       | <ul> <li>پورے دن ایٹ اعمال کا "مراقبہ"</li> </ul>              |
| YA+       | په موتے مہلے "ماب"                                             |
| PAL       | <ul> <li>پرهکراداکو</li> </ul>                                 |
| YAI       | + ورشاقیه کو                                                   |
| 747       | <ul> <li>اپ ننس پر سزا جاری کرد</li> </ul>                     |
| 444       | ♦ سزامناب اورمعتقل ہو                                          |
| 744       | کھ ایمت کرنی پڑے گی                                            |
| 747       | + يه چار كام كراو                                              |
| 717       | + بي عمل مسلسل كريامو كا                                       |
| 444       | <ul> <li>حشرت معلوبه رمنی الله عنه کاایک واقعه</li> </ul>      |
|           |                                                                |

| مفحدنمبر | عنوان                                                    |  |
|----------|----------------------------------------------------------|--|
| YAD      | <ul> <li>شامت اور توب کے ذریعہ درجات کی بلندی</li> </ul> |  |
| ۲۸۲      | <ul> <li>الی تیسی میرے گناہوں کی</li> </ul>              |  |
| PAY      | <ul> <li>النس ہے ذیرگی بحرکی اڑائی ہے</li> </ul>         |  |
| 445      | + تم قدم بردهاؤ-الله تعالى تهام ليس م                    |  |
| MAY      | الله تعالی کے سامنے کیا جواب دو مع ؟                     |  |
| 444      | <ul> <li>ہے اور حوصلہ بی اللہ تعالیٰ سے مانکو</li> </ul> |  |
| 79.      | <ul> <li>أن كي نواز شول بين توكوئي كي نہيں</li> </ul>    |  |
|          | غیرضروری سوالات سے پر میز کریں                           |  |
| 198      | کثرت سوال کا متیجه -                                     |  |
| 494      | كس فتم ك موالات س ربيزكيا جائد                           |  |
| 192      | فضول سوالات من لگانا شيطان كاكام ہے۔                     |  |
| 194      | عم شرى كى علت كے بارے ميں سوال-                          |  |
| 444      | علت کے بارے میں سوال کا بھترین جواب۔                     |  |
| 494      | الله تعالى كى حكمتول اور مصلحتوں ميں وظل مت دو۔          |  |
| 791      | محابہ کرام "کیوں" ہے سوال نہیں کیا کرتے تھے۔             |  |
| 491      | یہ اللہ کی محبت اور عظمت کی کمی کی دلیل ہے۔              |  |

| صفحةنمبر | عثوان                                                                |
|----------|----------------------------------------------------------------------|
| 799      | <u>- بح</u> اور نو کر کی مثال –                                      |
|          |                                                                      |
|          |                                                                      |
|          | معاملات جدیده اورعلماء کی ذمه داریال                                 |
| ۳.۳      | ♦ اس دورة تعليميد كي ضرورت                                           |
| ٣-٣      | <ul> <li>لاد في جمهوريت كانظريه</li> </ul>                           |
| ۳۰۵      | + آخری نظریه                                                         |
| W.4 :    | <ul> <li>الاب على المحياة؟</li> </ul>                                |
| 4.6      | 💠 کچھ وحمن کی سازش کچھ اپنی کو تای                                   |
| ۳.۸      | <ul> <li>طرز تعلیم کاطالب پر اثر</li> </ul>                          |
| W-9      | الم سيكولر نظام كابرو پيكنژه                                         |
| 711      | <ul> <li>موام اور علماء کے درمیان وسنع طلبح مائل ہو چک ہے</li> </ul> |
| 414      | <ul> <li>جوال زماندے والف نیس دو مبال ہے</li> </ul>                  |
| 414      | <ul> <li>ام می کی تین مجیب باتیں</li> </ul>                          |
| 414      | <ul> <li>بم حادث كو تول كرايا</li> </ul>                             |
| 717      | <ul> <li>حمین کے میدان میں اہل علم کی ذہبہ داری</li> </ul>           |
| 414      | <ul> <li>فتیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ تہادل راستہ نکالے</li> </ul>      |
| 410      | ♦ گتیبردای مجی مو تاہے                                               |
| 110      | <ul> <li>ہاری چیوٹی ی کوشش کامقصد</li> </ul>                         |
| 410      | <ul> <li>پ کے اِس کو ہے ش بہت گرد کھائی ہے</li> </ul>                |
|          |                                                                      |



تاريخ خطاب: ٢٥ رتمبر ١٩٩١ء

مقام خطاب: جامع مجدبيت الكرم

گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد تمبر ک

## بشمالله التحمالة

# گناہوں کی لذّت ایک دھو کہ

الحمدلله نحمده ونستعینه ونستغفره ونومن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرورانفسنا ومن سیات اعمالنا، من یهده الله فلامضل له ومن یضلله فلاهادی له ونشهدان لا اله الا الله وحده لاشریک له ونشهدان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عهده ورسوله صلی الله تعالی علیه وعلی اله واصحابه وبارک وسلم تسلیماکثیراکثیرا-

#### امايعدا

﴿ عن ابي هرير ؟ رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حجبت النار بالشهوات وحجبت الحنة بالمكاره ﴾

حضرت الا جريره رضى الله عند سے رواعت ہے كه حضور في كريم صلى الله عليه وسلم في ارشاد قرالما كه : دونرخ برخوابشات نفسانى كابرده برا ابواسے اور جنس بران چيزوں كا برده برا اوا ہے جن كو انسان دنيا كے اندر مشكل اور پُرمشقت محسوس كر؟ ہے اور البنديده محمقا ہے۔

جنت اور جہتم پردے میں

اس دنیا کو الله تعالی نے احتمان اور آزمائش کا کمریطیا ہے اس آزمائش کا تقاف بہ ہے کہ انسان اپنی محل اور سجمہ استعال کرتے اس احتمان میں کامیابی ماصل کرے۔ اگر دونرخ سامنے کردی جاتی کہ دیکھویے دونرخ ہے اور اس ش آگ بھڑک رہی ہے اور اس شاخ کردی جاتی کہ اس جنت ک اس عذاب کا مشاہدہ ہوجا ا۔ اور دو مری طرف جنت مامنے کردی جاتی کہ اس جنت ک لاہتیں اور اس کے پُرکیف مناظر سلمنے ہوتے، اور پھر انسان سے کہا جاتا کہ تم ان دونوں مقامات میں سے ایک مقام کو اپنے لئے افقیار کراو اور اس کے راستے پر چل پڑو۔ پھر تو ہا مقان نہ ہو ا۔ یہ امتحان اس طرح رکھا کہ اللہ تعالی نے جنت بھی پیدا فرمائی اور جہتم بھی پیدا فرمائی۔ لیکن جہتم پر نفسانی خواہشات کا پردہ ڈال دیا اور وہ نفسانی خواہشات الله دو قال دیا اور وہ نفسانی خواہشات الله دو قال دیا اور وہ نفسانی خواہشات الله دو کام دونرخ میں طرف جاتا جاہتی ہیں۔ مثلاً دل جاہتا ہے کہ فلال کام کراوں حالا تکہ وہ کام دونرخ میں لے جاتا جاہتی ہیں۔ مثلاً دل جاہتا ہے کہ فلال کام مشل یہ کہ صبح سویرے اٹھو، اپنی نیند کو چھوڑو، مجد کی طرف جاؤ، تماز نجرادا کرو، ذکر مثلاً یہ کہ صبح سویرے اٹھو، اپنی نیند کو چھوڑو، مجد کی طرف جاؤ، تماز نجرادا کرو، ذکر مثلاً یہ کہ صبح سویرے اٹھو، اپنی نیند کو چھوڑو، مجد کی طرف جاؤ، تماز نجرادا کرو، ذکر مثل کرو، گناہوں کو چھوڑو۔ اب انسان کا نفس ان ہاتوں کو بظام پُرا سمجمتا ہے لین جنت کو انسان کو چھیے چھیادیا گیا ہے اور اس پر ان کا پردہ ڈال دیا ہے۔

#### جہتم کے انگارے خریدنے والا

جتنی چیزی نفسانی شہوات سے متعلق ہیں۔ اگر انسان ان کے پیچے اس طرح چل پڑے کہ جو تی جی آئے کر گزرے اور یہ نہ دیکھے کہ یہ کام طال ہے یا جرام ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے تو اس صورت جی یہ راستہ سید حاجتم کی طرف لے جائے گا۔ مثلاً انسان کاول کمیل تماشوں کی طرف بہت یا کل ہو تا ہے۔ پہلے زمانے جی تو کھیل تماشوں کے لئے یا قاعدہ جگہیں مقرر ہوتی تھیں۔ وہاں جانا پڑتا تھا۔ کلٹ خرید نا پڑتا تھا۔ لیکن اب تو کھر گھریں کھیل تماش ہورہے ہیں۔ یہ سب شہوتیں ہیں اور نفسانی خواہشات اب تو کھر گھریں کھیل تماش خواہشات ہیں۔ جن کو پورا کرنے کے لئے انسان چی خرج کررہا ہے۔ اور پیے خرج کرکے بازار جاکر دوڑ دھوپ کرکے محت اور مشقت ہمواشت کرکے کھیل تماشوں کا سامان خرید رہا جا۔ گویا اپنے گھرے اندر، اپنے ڈرا نگ دوم جی اور اپنے بگوں

کے لئے دو زخ کے انگارے خرید کرلارہا ہے۔ جنت کا سامان کرنے کے بجائے جہتم کا سامان کر رہا ہے۔ یہ بہتم کا سامان کررہا ہے۔ یہ سب پہنے اس لئے کررہا ہے کہ خواہشات کا پردہ پڑا ہوا ہے۔ اگر یہ پردہ اٹھ جائے اور حقیقت شناس لگاہ پیدا ہوجائے تو اس وقت معلوم ہوگا کہ میں یہ سارے کام جو کررہا ہوں در حقیقت جہتم میں لے جانے والے کام ہیں۔

#### جنّت کی طرف جانے والا راستہ

وو مری طرف جنت کے اور کروہات اور تابندیدہ چیزوں کا پروہ یا ہوا ہے۔ انسان کا لنس یہ نہیں چاہتا کہ عبادات اور طاعات کی طرف چلے۔ اللہ تعالی کے حکموں کو مائے، لیکن یکی راستہ جنت کی طرف لے جانے والا ہے۔ جو آدی ایک عرجہ ہمت کر کے شہوات کے رائے ہے اپ آپ کو بچائے۔ اور اس رائے پر چل پڑے جو بظاہر پڑے جو بظاہر پڑے وہ انسان سید حاجت میں چلا جائے گا۔

#### ہرخواہش کو بورا کرنے کی فکر

 باز رکوں گا۔ پہلا راستہ جبتم کی طرف لے جانے والا ہے اور دو مرا راستہ جنت کی کرف لے جانے والا ہے اور دو مرا راستہ جنت کی کرف لے جانے والا ہے۔ لبقرابہ عادت جو پڑگئی ہے کہ جو خواہش بھی پیدا ہو وہ ضرور ، ورکی ہوجائے اور اس خواہش کے بورا نہ ہونے کی صورت میں وہ محکمین اور پریشان ورباہے۔ یہ عادت جمتم کرو۔ اس لئے کہ یہ عادت جہتم کی طرف لے جانے والی ہے۔

#### انسان کانفس لڏنوں کاخو گرہے

المارا اور آپ کاننس لینی وہ قوت جو انسان کو کمی کام کے کرنے کی طرف آبھارتی ہے وہ نفس دنیاوی لڈول کا عادی بنا ہوا ہے۔ لہذا جس کام میں اس کو ظاہری لڈت اور مرو آتا ہے اس کی طرف ہید وہ ڈتا ہے ، یہ اس کی جبلت اور خصلت ہے کہ ایسے کاموں کی طرف انسان کو ماکل کرے ، یہ انسان سے کہتا ہے کہ بید کام کرلو تو مزہ آجائے گا، یہ کام کرلو تو لڈت عاصل ہوجائے گی۔ لہذا یہ نفس انسان کے دل میں خواہشات کے کام کرلو تو لڈت عاصل ہوجائے گی۔ لہذا یہ نفس کو بے لگام اور بے مہار چھوڑ دے اور جو بھی لڈت کے حصول کا تقافہ پیدا ہواس پر عمل کر؟ جائے اور لفس کی ہمیات مان اور جو بھی اور جو بھی انسان کے دار میں جروہ انسان انسان نہیں رہتا بلکہ جانور بن جاتا ہے۔

#### خواہشات ِ نفسانی میں سکون نہیں

نفسانی خواہشات کا اصول ہے ہے کہ اگر ان کی ہیروی کرتے جاؤے اور ان کے پیچھے جائے۔ کے اور ان کے پیچھے جائے۔ کے اور اس کی باتیں مانے جائے گئے تھی حدید جائر قرار نہیں آئے گا، انسان کا انس مجھی ہے گئے نہیں اب جھے کچھ نہیں جائے ہے۔ اس کی خواہشات پوری ہو گئیں اب جھے پچھے نہیں جائے ہے کہ اس لئے کہ کسی انسان کی ساری خواہشات اس کی خاندگی ہی فرار اور سکون نصیب تہیں ذندگی ہی بین بوسکتیں اور اس کے ذریعہ بھی قرار اور سکون نصیب تہیں ہوگا۔ کیونکہ سے قاعدہ ہے کہ اگر کوئی ہفتی میں جاہے کہ ہیں نفس کے ہر نقاضے پر عمل کرتا جاؤں تو بھی اس محض کو قرار نہیں آئے گا۔

کیں؟اس لئے کہ اس نفس کی خاصیت یہ ہے کہ ایک لطف اٹھانے کے بعد اور ایک مرتبہ لڈت حاصل کرلینے کے بعد یہ فوراً دو سری لڈت کی طرف بڑھتا ہے۔ قبدا اگر تم چاہتے ہو کہ نفسانی خواہشات کے پیچیے چل چل کرسکون حاصل کرلیں تو ساری عمر بھی سکون نہیں فے گا، تجربہ کر کے وکچہ نو۔

#### لطف اورلڈت کی کوئی صد نہیں ہے

ارح جن کو ترقی یافتہ اقوام کہا جاتا ہے انہوں نے بیدی کہاہے کہ انسان کی پرائیویٹ دندگی جس کوئی دخل اندازی نہ کرو، جس کی مرضی جس جو پکھ آرہا ہے وہ اس کو کرنے دو، اور جس مخض کو جس کام جس مزہ آرہا ہے وہ اسے کرلے دو، نہ اس کا ہاتھ روکو اور نہ اس پر کوئی پابندی لگاؤ اور اس کے راستے جس کوئی رکاوٹ کھڑی نہ کرو۔ چنانچہ آپ در کی لیس کہ آج انسان کو لطف حاصل کرنے اور مزہ حاصل کرنے جس کوئی رکاوٹ نہیں، نہ قانون کی رکاوٹ، نہ فر ہب کی رکاوٹ، نہ اظمال کی رکاوٹ، نہ محاشرے کی رکاوٹ نہیں، ہو قانون کی رکاوٹ، نہ فر ہب کی رکاوٹ، نہ اظمال کی رکاوٹ، نہ محاشرے کی رکاوٹ ہو اگر کی بابندی نہیں ہو اور اگر اس محض ہے کوئی پوچھے کہ کیا تمہارا مقصد حاصل ہو گیا؟ تم جتنا لئف اس دنیا ہو راگر اس محض ہے کوئی پوچھے کہ کیا تمہارا مقصد حاصل ہو گیا؟ تم جتنا لئف اس دنیا ہو ماصل کرنا چاہے جتنے کیا لفف کی دہ آخری حزل اور مزے کاوہ آخری درجہ تہیں حاصل کرنا چاہے جس کے بعد تہیں اور پکھ نہیں چاہئے؟ کوئی مخض بھی اس موال کا حاصل ہو گیا، جس کے بعد تہیں اور پکھ نہیں چاہئے؟ کوئی مخض بھی اس موال کا حاصل ہو ایک، جسے اور مل جائے، جسے اور می خواہش دو مری خواہش کو آبھارتی میں جائے، آگے برحتا چلا جاؤں۔ اس لئے کہ ایک خواہش دو مری خواہش کو آبھارتی میں ہے۔

#### علانيه زناكاري

معنی معاشرے بی ایک مرد اور ایک مورت آپی بی ایک وو مرے سے جنی لذت عاصل کرنا چاہی تو ایک مرے سے دو مرے مرے تک چلے جاؤ کوئی رکاوث نہیں، کوئی ہاتھ پڑنے والا نہیں۔ حدید ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد
فرایا تھادہ آئکموں نے وکیے لیا، آپ نے قرایا تھا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ زمااس قدر
عام ہوجائے گا کہ دنیا ہیں سب سے نیک فخض وہ ہوگا کہ دو آدی ایک مڑک کے
چوراہے پر بدکاری کا ارتکاب کررہے ہوں گے، وہ فخض آگر ان سے کے گا کہ اس
درخت کی اوٹ میں کرلو، وہ ان کو اس کام سے منع نہیں کرے گا کہ یہ کام ثراہے، بلکہ
وہ یہ کے گا کہ پہل سب کے سامنے کرنے کے بجائے اس درخت کی اوٹ میں جاکر
کرلو، وہ کہنے والا فخص سب سے نیک آدمی ہوگا۔ آج وہ زمانہ تقریباً آچکاہے، آج کھلم
کملا ابغیرکی رکاوٹ ادر پردے کے یہ کام ہورہاہے۔

#### امریکه مین"زنابالجر"کی کثرت کیون؟

البدااگر کوئی فخص اپ بنسی جذبات کو تسکین دینے کے لئے حرام طریقہ اختیار کرنا چاہے تو اس کے لئے دروازے چوپ کھلے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود "زنا پالجر" کے داقعات جننے امریکہ ہیں ہوتے ہیں دنیا ہیں اور کہیں نہیں ہوتے، حالا نکہ رضامندی کے ماتھ یہ کام کرنے کے لئے کوئی رکاوٹ نہیں، جو آدی جس طرح چاہے اپ جذبات کو تسکین دے سکتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ رضامندی کے ساتھ زنا کرکے وکی لیا، اس میں جو مزہ تھا وہ حاصل کرلیا، لیکن اس کے بعد اس میں بھی قرار نہ آیا تو آب باقاعدہ یہ جذبہ بیدا ہوا کہ یہ کام زبردستی کرو آگہ زبردستی کرنے کاجو مزہ ہے وہ بھی حاصل ہوجائے۔ ابدا یہ انسانی خواہشات کس مرصلے پر جاکر رکتی نہیں ہیں، بلکہ اور ماصل ہوجائے۔ ابدا یہ ادریہ ہوس کھی ختم ہونے والی نہیں۔

### به پیاس بجھنے والی نہیں

آپ نے ایک بیاری کا نام سنا ہوگا جس کو "جوع البقر" کہتے ہیں، اس بیاری کی خاصیت یہ ہے کہ انسان کو بھوک لگتی رہتی ہے،جودل چاہے کھالے، جتناچاہے کھالے

گر بھوک نہیں مٹی۔ ای طرح ایک اور بیاری ہے، جس کو "استسقاء" کہا جاتا ہے،
اس بیاری جی انسان کو بیاس کلتی رہتی ہے، گھڑے کے گھڑے کی جائے، کنویں بھی ختم
کرجائے، گربیاس نہیں بچھتی۔ یکی حال انسان کی خواہشات کا ہے، اگر ان کو قابو نہ کیا
جائے اور ان پر کنٹرول نہ کیا جائے، اور جب تک ان کو شریعت اور اخلاق کے بندھن
جی نہ باندھا جائے، اس وقت تک اس کو "استسقاء" کی بیاری کی طرح لطف ولڈت
کے کمی بھی مرطے پر جاکر قرار نعیب نہیں ہوتا، بلکہ لڈت کی وہ ہوس بڑھتی ہی چلی
جاتی ہے۔

#### گناہوں کی لڈت کی مثال

اور پر گناہوں کے اندر بے شک لذت موجود ہے، گناہ کرنا پرالذید معلوم ہو تا ہے اور اس دنیا کے اندر بی تو آذائش ہے کہ گناہ دیکھنے ش اچھا لگتا ہے۔ اور دل اس کی طرف کھنچتا ہے۔ اس میں لذت محسوس ہوتی ہے۔ مزہ آتا ہے۔ لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گناہ کی لذت کی مثال الی ہے جیسے ایک خارش کے مریض کو کھجانے میں مزہ آتا ہے۔ اس میں لذت محسوس ہوتی ہے۔ اگر اس کو اس کھجائے میں مزہ آتا ہے۔ اس میں لذت محسوس ہوتی ہے۔ اگر اس کو اس کھجائے میں اندن ہوگا۔ اب بظاہر تو کھجانے میں آتا۔ لیکن بھنا کھجاؤ کے اتنابی اس خارش کی بناری میں اضافہ ہوگا۔ اب بظاہر تو کھجانے میں لذت محسوس ہورہی ہے۔ مزہ آرہا ہے، لیکن کھجا کہ فارغ ہونے کے بعد اس جگہ پر جو سوزش اور جلن ہوگی اور تکلیف ہوگی اس کے مقابلے میں وہ وقتی لذت ہج ہے۔ ای طرح گناہ کی لذت مجمی ایک وقتی اور عارضی اور خل کرادیں اور اپنی یاد کی لذت مطا خرادیں اور اس میں منہمک فرمادیں تو وہ الی دائی اور فرمادیں اور اس میں منہمک فرمادیں تو وہ الی دائی اور پائیدار لذت ہے کہ اس کے مقابلے میں گناہ کی لذت کوئی حقیقت نہیں رکھتی بلکہ بیچور پائیدار لذت ہے کہ اس کے مقابلے میں گناہ کی لذت کوئی حقیقت نہیں رکھتی بلکہ بیچور

#### تھوڑی می مشقت برداشت کرلو

ای کے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ و سلم نے قربایا کہ نفسانی خواہشات کے پیچے مت چلو، ان کا اتباع مت کرو، اس لئے کہ بیہ تہیں ہلاکت کے گرصے ہیں لے جاکر ڈال دے گی۔ بلکہ اس کو ذرا قابو ہیں رکھو اور اس کو کنٹرول کر کے شریعت کی معقول صدود کے اندر رکھو۔ اور اگر تم رکھنا چاہو کے تو شروع شروع میں یہ نفس تہیں ذرا تنگ کرے گا، تکلیف ہوگ، صدمہ ہوگ، ڈکھ ہوگ، ایک کام کو دل چاہ رہا ہے گراس کو روک رہے ہیں۔ دل چاہ رہا ہے کہ ٹی وی دیکھیں اور اس بی دل چاہ رہا ہے گراس کو روک رہے ہیں۔ دل چاہ رہا ہے کہ ٹی وی دیکھیں اور اس بی جو ٹراب فراب خراب قائمیں آرتی ہیں وہ دیکھیں، یہ نفس کا نقاضہ ہورہا ہے۔ اب جو آدی اس کا عادی ہے اس سے کہو کہ اس کو مت و کھے اور اس نفسانی نقاضہ پر عمل نہ کر تو اگر وہ نہیں دیکھے گا اور آگھ کو اس سے روکے گا تو شروع میں اس کو دفت ہوگی اور مشقت ہوگی، ٹرا گے گا۔ اس کے کہ وہ دیکھنے کا عادی ہے اس کو دیکھے بغیر چین نہیں آنا، لطف

#### یہ نفس کمزور پر شیرہے

لیکن ساتھ میں اللہ تعالی نے اس نفس کی خاصیت سے رکھی ہے کہ اگر کوئی فخص
اس مشقت اور تکلیف کے باوجود ایک مرتبہ ڈٹ جائے کہ چاہے مشقت ہویا تکلیف
ہو، چاہے دل پر آرے چل جائیں، تب بھی سے کام نہیں کوں گا، جس دن سے فخص نفس
کے سامنے اس طرح ڈٹ گیا ہی اس دن سے سے نفسانی خواہشات خود بخود ڈھیلی پڑنی
شروع ہوجائیں گی۔ سے نفس اور شیطان کمزور کے اوپر شیر ہیں، جو اس کے سامنے بھیگی
ٹی بتارہے اور اس کے نقاضوں پر چلا رہے اس کے اوپر سے چھاجاتا ہے اور غالب آجاتا
ہے۔ اور جو محفق ایک مرتبہ پختہ اراوہ کرکے اس کے سامنے ڈٹ گیا کہ میں سے کام
نہیں کوں گا، چاہے کتا نقاضہ ہو، چاہے دل پر آرے چل جا کیں تو پھر یہ نفس ڈھیلا پڑ

جاتا ہے اور اس کام کے نہ کرنے پر پہلے دن جتنی تکلیف ہوئی تھی دو مرے دن اس ے کم ہوگی اور تیرے دن اس مے کم اور ہوتے ہوتے وہ تکلیف ایک دن بالکل رفع موجائے گی اور نفس اس کاعادی بن جائے گا۔

#### نفس دورہ پیتے بچے کی طرح ہے

علامہ بومیری رحمة الله علیہ ایک بہت بدے بزرگ گزرے ہیں جن کا "قصیدہ بُردہ" بہت مشہور ہے جو حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کی شان میں ایک نعتبہ تصیدہ ہے۔ اس میں انہوں نے ایک مجیب وغریب مکیانہ شعرکہاہے ۔

الفس كا لطفل ان تهمله شب على حب الرضاع وان تفطمه ينفطم

یہ اسان کالنس ایک چھوٹے نیچ کی طرح ہے جو ماں کا دودہ پیتا ہے اور چروہ پچہ کیا دودہ پیتا ہے اور چروہ پچہ کیا دودہ پینے کا عادی بن گیا، اب اگر اس سے دودہ چھڑانے کی کوشش کرو تو وہ بچہ کیا چھڑانے ہے۔ گا؛ روئ گا چلائے گا، شور کرے گا۔ اب اگر ماں باپ یہ سوچیں کہ دودہ چھڑانے ہے۔ کو بڑی تکلیف ہورہی ہے چلو چھوڑو، اسے دودہ پینے دو اور وہ بچہ دودہ چیتا رہے۔ تو علامہ ہو میری قرائے ہیں کہ اگر نیچ کو اس طرح دودہ پینے کی حالت ہیں چھوٹ دولت ہیں چھوٹ گا اور اس سے دودہ نہیں چھوٹ پائے گا۔ اس لئے کہ تم اس کی تکلیف، اس کی فریاد اور اس کی چیخ دیکارے ڈرگئے۔ بس کا نتیجہ یہ لکلا کہ اس سے دودہ نہیں چھڑا سکے۔ اب اگر اس کے سانے روٹی لا۔ تی بیس تو وہ کہتا ہے کہ ہیں تو نہیں کھاؤں گا۔ ہیں تو دودہ نہیں جیڈرا سکے۔ اب اگر اس کے سانے روٹی لا۔ تی ماں باپ ایسے نہیں ہوں گے جو یہ کہیں کہ چو نکہ نیچ کو دودہ چھڑائے ۔ نکلیف ماں باپ ایسے نہیں ہوں گے جو یہ کہیں کہ چو نکہ نیچ کو دودہ چھڑائے ۔ نکلیف ہوری ہے اس لئے دودہ چھڑائے ۔ ماں باپ جائے ہیں کہ بچہ دودہ چھڑائے ۔ ماں باپ جائے ہیں کہ بچہ دودہ چھڑائے گا، ہمیں بھی جھڑائے گا، ہمیں بھی جھگائے گا، ہمیں بھی جھڑائے گا، ہمیں بھی جھگائے گا، ہمیں بھی جھڑائے گا، ہمیں بھی جھڑائے گائی بھی دودہ چھڑائے گائی بھی دیا ہے گائی بھی دودہ چھڑائے گائی بھی دودہ پھی دودہ کے کی بھیائی اس کے دودہ بھی بھی دودہ ہمیں کے کی بھیائی اس کی دودہ بھی دودہ بھی

ہے۔ اگر آج اس کو دودھ نہ چیٹرایا گیا تو ساری عمریہ مجمی روٹی کھانے کے لائق نہیں ہوگا۔

# اس کو گناہوں کی چاف لگی ہوئی ہے

#### سکون اللہ کے ذکر میں ہے

یاد رکھوا اللہ تعالی کی نافرانی میں قرار اور سکون نہیں ہے، ساری دنیا کے اسباب ورسائل جمع کرلئے لیکن اس کے باوجود سکون نصیب نہیں۔ چین نہیں ملک میں نے آپ کو ابھی مغربی معاشرے کی مثال دی تھی کہ وہاں چیے کی ریل قیل، تعلیم کامعیار بلند، لذّت حاصل کرنے کے سارے دروازے چوپٹ کھلے ہوئے کہ جس طرح چاہو لذّت حاصل کراو۔ لیکن اس کے باوجود میہ صال ہے کہ خواب آور گولیاں کھا کھاکراس کی عدد سے سورہے ہیں۔ کیوں ؟ دل میں سکون و قرار نہیں۔ سکون کیوں نہیں ملا؟ اس

لئے کہ گناہوں میں سکون کہاں تلاش کرتے چررہے ہو۔ یاد رکھوا ان گناہوں اور نافرمانیوں اور معصیتوں میں سکون نہیں۔ سکون تو صرف ایک چیز میں ہے اور وہ ہے:

﴿الا بذكر الله تطمئن القلوب ﴾ (مورة الرعد: ٢٨)

اللہ کی یادیس اطمینان اور سکون ہے، اس واسلے یہ سجھنا دھوکہ ہے کہ نافرہائیاں
کرتے جائیں گے اور سکون ملتا جائے گا۔ یاد رکھوا زندگی بحر نہیں ملے گا، اس دنیا ہے
تڑپ تڑپ کر جاؤ گے، اگر نافرہائیوں کو نہ چھو ڈا تو سکون کی منزل حاصل نہ ہوگی۔
سکون اللہ تعالی ان لوگوں کو دیتے ہیں جن کے دل میں اس کی تحبت ہو، جن کے دل
میں اس کی یاد ہو، جن کادل اس کے ذکر ہے آباد ہو۔ ان کے سکون اور اطمینان کو دیکھو
کہ طاہری طور پر پریشان حال بھی ہیں، فقرو فاتے بھی گزر رہے ہیں، لیکن دل کو سکون
لور قرار کی فیمت میسر ہے، لہذا آگر دنیا کا بھی سکون حاصل کرنا چاہتے ہو تو ان نافرہائیوں
اور گمناہوں کو تو چھو ڈنا پڑے گا، اور گمناہوں کو چھو ڈے کے لئے ذرا سا مجاہدہ کرنا پڑے
گا، نفس کے مقابلے میں ذرا ساؤٹنا پڑے گا۔

الله كادعده جموثانهين موسكتا

اور ساتھ عی اللہ تعالی نے یہ وعدہ بھی فرمالیا کہ:

﴿والَّذِينِ جَاهِدُوافِينَالِنِهِدِينِهِم سَبِّلنَا ﴾

جو لوگ امارے رائے بیں یہ مجام اور محنت کرتے ہیں کہ ماحول کا، معاشرے کا، لئس کا، شیطان کا اور خواہشات کا تقاف چھوڑ کروہ امارے تھم پر چلنا چاہج ہیں۔ لؤ ہم کیا کرتے ہیں:

#### ﴿لنهديتهم سبلنا ﴾

حضرت تھالوی رحمة الله عليه اس كا ترجمه فرماتے ہيں كه "جم ان كے ہاتھ پكر كرلے چلاس كا ہاتھ اس كا ہاتھ چلاس كا ہاتھ جلاس كا ہاتھ اس كا ہاتھ كا ہاتھ اس كا ہاتھ كا ہاتھ اس كا ہاتھ كا ہاتھ كا

پکڑ کرلے جائیں گے۔ لیکن ذرا کوئی قدم تو پڑھائے، ذرا کوئی ارادہ تو کرے، ذرا کوئی اپنے اس نفس کے مقابلے میں ایک مرتبہ ڈٹے تو سہی، پھراللہ تعالی کی مدد آتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا دعدہ ہے۔ جو مہمی جھوٹانہیں ہوسکا۔

الندا "مجاہده" ای کا نام ہے کہ ایک مرتبہ آدی دُٹ کر ارادہ کرلے کہ یہ کام نہیں کروں گا، دل پر آرے چل جائم نہیں کروں گا، دل پر آرے چل جائمیں گے، خواہشات پامال ہوجائیں گی، دل ودماغ پر قیامت گزر جائے گی، لیکن یہ گناہ کا کام نہیں کروں گا۔ جس دن لفس کے سامنے دُٹ کیا، اللہ تعالی فرائے بیں کہ اس دن سے ہمارا محبوب ہوگیا، اب ہم خود اس کا ہاتھ پکڑ کراپٹے رائے پر لے جائیں گے۔

#### اب تواس دل كوتيرك قابل بنانا ب مجه

اس لئے اصلاح کے رائے میں سب سے پہلا قدم "مجادہ" ہے اس کا عزم کرنا ہوگا۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس الله مروبه شعر پر هاکرتے تھے کہ ۔

آرزد کی خون موں یا حرتی پال موں اب تر اس خون اب اب اب اب اب اس ال کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے

جو آرزوئیں دل ش پیدا ہورہی ہیں وہ چاہے برباد ہوجائیں، چاہے ان کا خون ہوجائیں، چاہے ان کا خون ہوجائی، اب ش نے آوارادہ کرلیا ہے کہ اب تو اس کو بنانا ہے تیرے قابل جھے، اب اس دل میں اللہ جلّ جلالہ کے انوار کا نزول ہوگا، اب اس دل میں اللہ کی فخبت جاگزیں ہوگا، اب ایس دل میں اللہ کی فخبت جاگزیں ہوگا، اب ریہ گناہ نہیں ہوں گے۔ پھرد کھو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہی رحمتیں نازل ہوتی ہیں اور آدمی اس راہ برچل بڑتا ہے۔

یادر کھو کہ شروع شروع میں تو یہ کام کرنے میں بڑی دفت ہوتی ہے کہ دل تو پکھ چاہ رہا ہے اور اللہ کی خاطراس کام کو چھو ڑے ہوئے ہیں۔ اس میں بڑی تکلیف ہوتی ہے، لیکن بعد میں اس تکلیف میں ہی مزہ آنے لگتا ہے اور لطف آنے لگتا ہے۔ جب یہ خیال آتا ہے کہ میں نفس کو جو کچل رہا ہوں اور آر ڈوؤں کو جو خون کررہا ہوں یہ اپنے خیال آتا ہے کہ میں نفس کو جو کچل رہا ہوں اور آر ڈوؤں کو جو خون کررہا ہوں یہ اپنے مالک اور خالق کی خاطر کررہا ہوں تو اس میں جو مزہ اور کیف ہے آپ ایمی اس کاتصور نہیں کر بھتے۔

## مال يه تكليف كيول برداشت كرتى ب؟

مال کو دیکھنے کہ اس کی کیا طالت ہوتی ہے کہ بخت مردی کا عالم ہے اور کر کڑا ہے جاڑے کی رات ہے، لیاف میں لیٹی ہوئی ہے اور بچہ پاس پڑا ہے۔ اس طالت میں اس بچے لے چیٹاب کردیا، اب نفس کا تقاضہ تو یہ ہے کہ یہ گرم گرم بستر چھو از کر کہاں جاؤں، یہ تو جاڑے کا موسم ہے، گرم گرم بستر چھو از کر جانا تو بڑا مشکل کام ہے، لیکن مال یہ سوچتی ہے کہ اگر میں نہ گئ تو بچہ گیلا پڑا رہے گا، اس کے کپڑے گیلے ہیں۔ اس طرح گیلا پڑا رہے گا اس کے کپڑے گیلے ہیں۔ اس طرح کیلا پڑا رہے گا تو کہ سے جاؤں ہے۔ وہ ہے جاری اپنے نفس کا تقاضہ چھو از کر خت کڑا کے کے جاؤے میں باہر جاکر فھنڈے پائی ہے اس کی طبیعت خراب نہ ہوجائے۔ وہ ہے جاری اپنے نفس کا تقاضہ چھو از کر خت کڑا کے کے جاؤے میں باہر جاکر فھنڈے پائی مشمولی ہے اس کے کپڑے دھوری ہے، اور اس کے کپڑے بدل رہی ہے، یہ کوئی معمولی مشقت ہے؟ معمولی تکلیف ہے؛ اور اس کے کپڑے بداشت کر رہی ہے، کوئی معمولی حت ماں کے پیش نظرے، اس لئے دہ اس خت مانے کہ بات لئے دہ اس خت جاڑے میں اپنے نفس کے نقاضے کو پاہال کرکے یہ سارے کام کر رہی ہے۔

# مُحبّت تکلیف کو ختم کردیتی ہے

ایک عورت کا کوئی بچہ جمیں ہے ، کوئی اولاد جمیں ہے ، وہ کہتی ہے بھائی ایکی طرح میرا علاج کراؤ تاکہ بچہ جوجائے ، اولاد جوجائے ، اور اس کے لئے دعائیں کراتی پھرتی ہے کہ دعاکرو اللہ میاں ہے کہ جھے اولاد دے دے ، اور اس کے لئے تعویڈ ، گنڈے اور خدا جانے کیاکیاکراتی پھرری ہے ، ایک دو مری عورت اس سے کہتی ہے کہ ارے! تو کس چکر جس بڑی ہے ؟ بچہ پیدا ہوگا تو تجھے بہت می مشقتیں اٹھائی پڑیں گی ، جا ڑے کی راتوں میں اٹھ کر فھنڈے پائی سے کپڑے دھونے ہوں گے ، تو وہ عورت جواب ویتی راتوں میں اٹھ کر فھنڈے پائی سے کپڑے دھونے ہوں گے ، تو وہ عورت جواب ویتی

ہے کہ میرے ایک نیچ پر ہزار جاڑوں کی راتیں قربان ہیں اس لئے کہ اس نیچ کی قدر وقیت اور اس کے دولت ہونے کا احساس اس کے دل بیس ہے، اس واسطے اس ماں کے لئے ساری تکلیفیں راحت بن گئیں، وہ مال جو اللہ ہے مانگ ربی ہے کہ یااللہ! جھے اولاد وے وے ، اس کے معنی میہ جیں کہ اولاد کی جتنی ذخہ داریاں ہیں، جتنی تکلیفیں ہیں اولاد وے وے دے ، اس کے معنی میہ جیں کہ اولاد کی جتنی ذخہ داریاں ہیں، بلکہ وہ راحت ہیں۔ وہ وہ دے دے ، لیکن وہ تکلیفیں اس کی نظر بیس تکلیفیں ہی نہیں، بلکہ وہ راحت ہیں۔ اب جو مال جاڑے کی رات میں اٹھ کر کپڑے وجو ربی ہے اس کو طبعی طور پر تکلیف تو مرور ہورہی ہے اس کو طبعی طور پر تکلیف تو مرور ہورہی ہے لیکن عقلی طور پر اے اطمینان ہو تا ہے تو اس وقت اے اپنی آر ذو وُں کو کہنے میں خاطر کر رہی ہوں، جب یہ اطمینان ہو تا ہے تو اس وقت اے اپنی آر ذو وُں کو کہنے میں مجمی لفف آئے لگا ہے

اى بات كومولانا روى رحمة الله عليه اس طرح قرمات بين:

از مُخِت تلخها شري شود

کہ جب مُتِت پیدا ہو جاتی ہے تو کڑوی سے کڑوی چیزیں بھی میٹی معلوم ہونے لگی بیں، جن کاموں بی آکلیف ہوری تھی مُحِبّ کی خاطران بیں بھی مزہ آنے لگتاہے، لطف آنے لگتاہے کہ بیں یہ کام مُحِبّ کی وجہ سے کر دہا ہوں، مُحَبّ کی خاطر کر دہا ہوں۔

## مولیٰ ی محبت لیل ہے کم نہ ہو

مولانارومی رحمة الله علیہ نے مثنوی میں مُحبّت کی بدی عجیب حکایتیں لکھی ہیں۔ لیل عبون کا تھہ لکھا ہے کہ مجنون لیل کی خاطر کس طرح دیوانہ بنا، اور کیا کیا مشقتیں اٹھا ہیں، دودھ کی نہر نکالنے کے ارادہ سے چل کھڑا ہوا اور کام شروع بھی کردیا، یہ ساری مشقتیں اٹھارہاہ، کوئی اس سے کہے کہ دہ یہ جو کام کردہا ہے یہ بدی مشقت کا کام ہے اسے چھو ڈ دے، تو وہ کہتا ہے کہ بزار مشقتیں قربان، جس کی خاطریہ کام کردہا ہوں اس کی مُحبّت میں کردہا ہوں، جھے تو ای نہر کھود نے میں مزہ آرہا ہے، اس لئے کہ یہ شا اپنی محبوب کی خاطر کردہا ہوں۔ مولانا رومی رحمة الله علیہ فرماتے ہیں کہ س

مختق موثی کے کم از کیلی بود گوئے مشتن بہر او اوٹی بود

مولی کا عشق حقیق کب لیلی کے عشق سے کم ہوسکتا ہے۔ موٹی کے لئے گیند بن جانا زیادہ اوٹی ہے۔ ابندا جب آدمی مُجت کی خاطریہ تکلیفیں اٹھاتا ہے تو پھر بوالطف آنے لگتاہے۔

#### تنخواه ہے مخبت ہے

ایک آدمی طازمت کرتا ہے، جس کے لئے مبح سورے افعنام اس اجھی خاص مردی میں بستر لیٹا ہوا ہے اور جانے کا وقت آگیا تو بستر چمو ژ کر جارہاہے ، نفس کا نقاضہ تو یہ تھا کہ گرم گرم بستر میں بڑا رہتا لیکن گھرچھو ڈ کر، بیوی بچوں کو چھو ڈ کر جارہا ہے۔ اور سارا دن محنت کی چکی بینے کے بعد رات کو کسی وقت گھرواپس آیا ہے۔ اور بے شار لوگ ایسے بھی ہیں جو میج اپنے بچوں کو سو تا ہوا چھو ژ کر جاتے ہیں اور رات کو واپس آکر سوما ہوا پاتے ہیں۔ غرض وہ فض یہ سب تکلفیں برداشت کررہا ہے، اب اگر کوئی محض اس ہے کہے کہ ارے بھائی! تم ملازمت میں بہت تکلیف اٹھارہے ہو، چلومیں تمہاری ملازمت چھڑا رہا ہوں۔ وہ جواب دے گانہیں بھائی نہیں، بزی مشکل سے توب لمازمت لکی ہے اس کو مت چھڑوانا۔ اس کو صبح سورے اٹھ کر جانے میں ہی مزہ آریا ے، اور اولاد کو، بیوی کو چمو ژ کر جائے میں بھی مزہ آرہاہے، کیوں؟ اس لئے کہ اس کو اس تخواہ سے مُحبّت ہو گئ ہے جو مہینے کے آخر میں طنے والی ہے ، اس نحبّت کے نتیج میں به ساری تکلیفیں شمریں بن گئیں، اب اگر کسی وقت ملازمت جموت گئی تو رو ما مجرر ہا ے کہ بائے وہ دن کہاں گئے جب مج سورے اٹھ کر جایا کر اتھا۔ اور لوگوں سے سفارشیں کراتا مجردہا ہے کہ مجھے ملازمت برووبارہ بحال کرویا جائے۔ اگر مخبت کسی چیز ے ہوجائے تو اس راہتے کی ساری تکلیفیں آسان اور مزے وار ہوجاتی ہیں ، ای میں لغندآنے لگاہے۔ ای طرح گناہوں کو چھوڑنے میں تکلیف ضرورہ، شروع میں مشقت ہوگ، لیکن جب ایک مرتبہ ڈٹ گئے اور اس کے مطابق عمل شروع کردیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی ہوگی اور پھر انشاء اللہ تعالیٰ اس تکلیف میں مزہ آنے گئے گا اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں مزہ آنے گئے گا۔

#### عبادت کی لذت سے آشنا کردو

مارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ سمود نے ایک مرتبہ بڑی مجیب وغریب بات ارشاد فرمائی، فرمایا کہ انسان کے اس نفس کو لڈت اور مزو چاہئے، اس کی خوراک لڈت اور مزہ ہے لیکن لڈت اور مزہ ہے لیکن لڈت اور مزہ ہے کئن لڈت اور مزہ ہے اس کو مطلوب نہیں کہ فلال تسم کا مزہ چاہئے اور فلال تسم کا نہیں چاہئے، بس اس کو تو مزہ چاہئے۔ اب تم نے اس کو خراب تسم کی لڈتوں کا عادی بنادیا ہے اور خراب تسم کی لڈتوں کا عادی بنادیا ہے، ایک مرتبہ اس کو اللہ تعالی کی اطاعت اور عبادت کی لڈت سے آشنا کردو پھر سے نفس ای بیل لڈت اور مزہ لینے لگے گا۔

#### حضرت سفيان توري كا فرمان

حضرت سفیان توری رحمۃ اللہ علیہ جو برے درجہ کے محد مین اور اولیاء اللہ بل علی است میں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی ہے ہم لوگوں کو محض اپنے فضل و کرم سے علم کی، حماوت کی اور اللہ کی یاد اور اکر کی جو لذت عطا فرمائی ہوئی ہے اگر اس لذت کی اطلاع اور خبران برے برے بردے بادشاہوں اور سمرابیہ داروں کو ہوجائے تو وہ کمواریں سونت کر جمارے پاس آجا تیں کہ یہ لوگ جمارے پاس آجا تیں کہ یہ لوگ اللہ تا ہمیں ہمی دو۔ لیکن چو ظلم ان کو پانہیں کہ ہم لوگ لذت کے سی عالم میں ہیں، اور کس کیف میں ذیر گی گزار رہے ہیں، اس لذت کی ہوا بھی دوہے۔ کی ان کو نہیں گی۔ اس لذت کی ہوا ایک خبیں گئی۔ اس لذت کی موا میکن حقیق لذت اللہ تعالی نے دہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان گناہوں کے اندر بھی مزہ ہے۔ لیکن حقیق لذت اللہ تعالی نے ہم کو عطافر مائی ہے۔

#### مجھے تو دن رات بے خودی جاہئے

غالب کا ایک مشہور شعرہ، خدا جانے لوگ اس کا کیا مطلب لیتے ہوں گے لیکن مارے حضرت کے اس کا بڑا اچھا مطلب نکالا ہے وہ شعرہ ۔ مارے حضرت کے اس کا بڑا اچھا مطلب نکالا ہے وہ شعرہ ۔ ے سے غرض نشاط ہے کس روسیاہ کو اک گونہ بے خودی مجھے دن رات چاہئے

لین شراب سے جھ کو کوئی تعلق نہیں، مجھے تو دن رات لڈت کی بے خود کی چاہئے،
تم نے جھے شراب کا عادی بنادیا تو جھے شراب میں بے خود کی حاصل ہوگئ اور شراب
میں لڈت آنے گئ، اگر تم جھے اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے ذکر اور اس کی اطاعت کا
عادی بنادیتے تو یہ بے خود کی جھے اللہ کے ذکر میں حاصل ہوجاتی، میں تو اس میں خوش
ہوجاتا، لیکن یہ تمہاری غلطی ہے کہ تم نے جھے ان چیزوں کے بجائے شراب کا عادی
بنادیا۔

# نفس کو کیلنے میں مزہ آئے گا

ای طرح یہ مجاہدہ شروع میں تو ہذا مشکل لگتا ہے کہ بذا کشن سبق دیا جارہا ہے کہ
اپ نفس کی مخالفت کرو، اپ نفس کی خواہشات کی خلاف ور زی کرو۔ نفس تو چاہ رہا
ہے کہ غیبت کروں۔ مجلس میں غیبت کرنے کاموضوع آگیا، اب تی چاہ رہا ہے کہ اس
مشکل کام لگتا ہے۔ لیکن یاد رکھے کہ دور دور سے یہ مشکل نظر آتا ہے۔ جب آدی نے
مشکل کام لگتا ہے۔ لیکن یاد رکھے کہ دور دور سے یہ مشکل نظر آتا ہے۔ جب آدی نے
یہ پائٹ ارادہ کرلیا کہ یہ کام نہیں کروں گاتو اس کے بعد اللہ تعالی کی رحمت سے اور
مشکل و کرم سے مدد بھی ہوگی۔ اور پھر تم نے اس لذت، آر دوادر خواہش کوجو کھلاہے،
اس کھنے میں جو مزہ آتے گا انشاء اللہ تم انشاء اللہ اس کی طاوت اس غیبت کی لذت
سے کہیں ذیادہ ہوگی۔

#### ایمان کی حلاوت حاصل کرلو

صدیث میں آتا ہے کہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد قربایا کہ:

ایک مخص کے دل میں تقاضہ پدا ہوا کہ نگاہ غلط جگہ پر ڈالوں، اور کون مخص ہے
جس کے دل میں یہ تقاضہ نہیں ہوتا، اب دل بڑا کیمسارہا ہے کہ اس کو دکھے ہی لوں،
لیکن آپ نے اللہ تعالی کے ڈراور خشیت کے خیال سے نظر کو بچالیا اور نگاہ نہیں ڈائی،
تواس میں بڑی تکلیف تو ہوئی، دل پر آرے چل گئے، لیکن ای تکلیف کے بدلے میں
اللہ تعالی ایمان کی ایسی طاوت عطا فرائیس گے کہ اس کے آگے دیکھنے کی لڈت ہے ہے،
اللہ تعالی ایمان کی ایسی طاوت عطا فرائیس گے کہ اس کے آگے دیکھنے کی لڈت ہے ہے،
یہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے اور صدیث میں موجود ہے۔

(مسند احده جلده متحد ۱۲۳ ت

یہ وعدہ صرف نگاہ کے گناہ کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ ہر گناہ چھو ڑنے پر یہ وعدہ ہے، مثلاً غیبت میں بڑا مزہ آرہا ہے لیکن ایک مرتبہ آپ نے اللہ جل جالا ہے خیال سے غیبت چھوڑ دی اور غیبت کرتے کرتے رک گئے۔ اللہ کے ڈرکے خیال ہے غیبت کا کلمہ ذبان پر آتے آتے رک گیا، پھرو کھو کیسی لڈت عاصل ہوتی ہے اور جب انسان گناہوں کی لڈت کے مقالج میں اس لڈت کاعادی ہو تا چلا جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی مُخبّت اور اس کے ماتھ تعلق پدا ہو جاتا ہے۔

#### حاصل تضوف

حضرت علیم الامت قدس الله مرونے کیا انھی بات ارشاد فرمائی، یاد رکھنے کے لائق ہے، فرمایا: "وہ ذرای بات جو حاصل ہے تصوف کا ہیہ ہے کہ جب دل ہیں کی اطاعت کے کرنے میں سستی پیدا ہو، مثلاً نماز کاوقت ہو کیالیکن نماز کو جانے میں سستی ہوری ہو تو اس سستی کامقابلہ کرکے اس اطاعت کو کرے، اور جب گناہ ہے نیج میں ای دل سستی کرے تو اس سستی کامقابلہ کرکے اس اطاعت کو کرے، اور جب گناہ ہے نیج میں ای

ے تعلق مع اللہ پدا ہو ؟ ہے، ای سے تعلق مع اللہ میں ترقی ہوتی ہے، اور جس فخص کو یہ بات حاصل ہوجائے اس کو پھر کسی چیزی ضرورت نہیں" لہذا نفسانی براشات پر آرے چلا چلا کر اور ہتموڑے مار مار کر جب اس کو پچل دیا تو اب وہ نفس کیلئے کے نتیج میں اللہ جل جلالہ کی ججل گاہ بن گیا۔

### دل توہے ٹوٹے کے لئے

ہمارے والد حضرت مفتی محمد شفتے صاحب قدس اللہ سروایک مثال ویا کرتے ہے۔
اب تو وہ زمانہ چلاگیا، پہلے زمانے میں یونانی حکیم ہوا کرتے ہے، وہ کشتہ بنایا کرتے ہے،
سونے کا کشتہ، چاندی کا کشتہ، سکھیا کا کشتہ اور نہ جانے کیا کیا کشتہ تیار کرتے ہے اور کشتہ
بنانے کے لئے وہ سونے کو جننا زیاوہ جلایا جانے گا انتابی اس کی طاقت میں اضافہ ہوگا۔ اب
جلا جلا کر جب کشتہ تیار کیا تو وہ کشتہ طلاء تیار ہوگیا، کوئی اس کو ذرا سا کھالے تو پہتہ نہیں
کہاں کی قوت آجائے گی۔ تو جب سونے کو جلا جلا کر منامٹا کر پامل کر کرے راکھ بنادیا تو
اب یہ کشتہ تیار ہوگیا۔ ہمارے حضرت والدصاحب قدس اللہ سمرہ قرمایا کر کرے راکھ بنادیا تو
خواہشات نفس کو جب کچلو گے اور کچل کچل کر چیں چیں کر راکھ بناکر فناکردو گے تب یہ
خواہشات نفس کو جب کچلو گے اور کچل کچل کر چیں چیں کر راکھ بناکر فناکردو گے تب یہ
شرارک و تعالیٰ کی نفتہ آجائے گی۔ اب ول اللہ تعالیٰ کی تجل گاہ بن جائے گا، تو اس دل کو
منتات ڈو گے انتابی یہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں مجبوب ہنے گا۔

تو بچا بچا کے نہ رکھ اے، کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ جو شکشہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہِ آئینہ ساز میں

تم اس پر جنتی چوٹیں لگاؤ کے انتابی سے بنانے والے کی نگاہ میں تحبوب ہوگا، بنانے والے نے اس کی خاطراس کی خواہشات کو والے نے اس کی خاطراس کی خواہشات کو کلا جائے، اور جب وہ کچل جاتا ہے تو کیا سے کیا بن جاتا ہے۔ ہمارے معفرت ڈاکٹر

صاحب قدس الله سروكيا المحاشعرية هاكرتے تھے كه -

یہ کہہ کے کامہ ماز نے پالہ پک ویا اب اور کھ بنائیں گے اس کو بگاڑ کے

اور کھ بنائیں کے، لینی وہ جو چاہیں کے وہ بنائیں گے۔ اہذا یہ نہ سمجھو کہ خواہشات نفس کو کیلئے سے جو چو ٹیس لگ رہی ہیں اور جو تکلیف ہورہی ہے وہ بے کار جاری ہیں بلکہ اس کے بعد جب یہ دل اللہ تعالی کی مُخبّت کا محل ہے گااور اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اس کی یاد کا محل ہے گاتو اس وقت اس کو جو حلاوت نصیب ہوگی خدا کی تشم اس کے مقابلے میں گناہوں کی ہے ساری لذ تیں خاک در خاک ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہے دولت ہم سب کو نصیب فرمائیں اور ہماری فہم کو درست فرمائے۔ آھن اور اماری فہم کو درست فرمائے۔ آھن

وآخردعواناان الحمدلله ربالعالمين





عريخ خطاب: ٢٦ رئي 1991ء

مقام خطاب مجداته في جاريا

كوركى - كراچى

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر . ۷

#### بم الله الرحن الرحيم

# ایی فکر کریں

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيآت اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لاشريك له ونشهدان سيدنا وسندنا ومولانا محمداً عده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه اجمعين، وبارك وسلم تسليماً كثيرًا كثيرًا

اما بعد! فأعوذ بالله من الشيطان الرّجيم، بسم الله الرحمن الرّحيم ويا ايها الذين آمنوا عليكم الفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، الى الله مرجعك، جميعًا فينبئكم بما كنتم تعملون (سورة المائدة: ١٠٥) آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم و صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين (

## ایک آیت پر عمل

یہ قرآن کریم کی ایک مختمری آبت ہے۔ قرآن کریم کا یہ جیب و خریب اعلانہ ہو۔ اگر انسان اس کو ٹھیک طرح سمجھ کراس پر عمل کرنے آب کو ندگی کو درست کرنے کے لئے تہا ایک آبت مجھ کراس پر عمل کرنے واس کی ذندگی کو درست کرنے کے لئے تہا ایک آبت مجسی کافی ہوجاتی ہے۔ یہ آبت ہی ای شم کی ہے 'اس آبت میں ایک تجیب و فریب حقیقت کا بیان فرایا گیا ہے اور پوری اُمّتِ مُسلمہ کو ایک عجیب ہوایت دی گئی ہے۔ اگر یہ ہوایت ہمارے دلوں میں اثر جائے اور ہم اس پر عمل پیرا مولے کا عہد کرلیں تو میں لیمین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس کے ذریعہ ہمارے سارے مصائب و آلام کا خاتمہ ہموجائے۔

## مسلمانوں کی بدحالی کا سبب

اس سے پہلے کہ اس آیت کا ترجمہ اور اس کا مطلب آپ حفزات کی خدمت میں پیش کروں' ایک اہم سوال کی طرف آپ کی توجہ دلانا ہا ہاتا ہوں' جو اکثر دیشتر ہم میں سے بہت سے لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو تا ہے۔ آپ دکھ مرب میں کہ اس دفت پوری اُمّت مسلمہ جہاں کہیں آباد ہے وہ مساکل کا شکار ہے۔ مصبتوں اور پریٹا نیوں سے سابقہ ہے۔ مصبتوں اور پریٹا نیوں سے سابقہ ہے۔ کہیں بوشیا کے مسلمانوں پر ظلم وستم ہورہا ہے۔ کہیں کشمیر میں مسلمان ظلم وستم

پرداشت کردہ ہیں۔ ہندوستان کے مسلمان کا فردن اور ہندوؤں کے ظلم دستم
کا شکار ہیں۔ صوبالہ ہیں مسلمان خانہ جنگی کا شکار ہیں۔ افغانستان ہیں مسلمان
آپس ہیں ایک دو سرے ہے اور رہ ہیں۔ یہ سارے مسائل جو پوری اُتمتِ
مسلمہ کو در چین ہیں۔ ان کے سبب پر جب غور کرنے کی نوبت آتی ہے تو جن
لوگوں کے داوں ہیں ایمان کی ذرّہ برابر بھی رُمق ہے۔ وہ لوگ غور کرنے کے بعد
یہ کہتے ہیں کہ ان مصائب و آلام کا بنیا دی سبب یہ ہے کہ ہم دین کو چھوڑ بیٹے
میں۔ ہی کریم مرور دو عالم مسلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا چھوڑ دیا
ہے۔ اللہ کی بندگی کرنی چھوڑ دی ہے۔ آپ کی سنتوں کی اجاع کرنا چھوڑ دیا
ہے۔ اللہ کی بندگی کرنی چھوڑ دی ہے۔ آپ کی سنتوں کی اجاع کرنا چھوڑ دیا
ہور بدا عمالیوں میں جنال ہوگئے ہیں۔ اس کے نتیج میں یہ سفیتی ہمارے اوپ
آدی ہیں۔ اور یہ بات بالکل درست ہے۔ اس لئے کہ قرآن کریم کا ارشاد

﴿ مَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْ عَنْ كَثِيرٍ ﴾ (سورة الشوري: ٣٠)

یعنی جو پچھ معیبت حہیں پپنی ہے وہ سب تمہارے ہا تھوں کے کرقت کا بھیہ ہوتی ہے۔ اور بہت سے تمہارے اعمال بد ایسے ہیں کہ اللہ تعالی ان کو معاف فرادیج ہیں۔ ان کی کوئی سزا تمہیں نہیں دیتے۔ لیکن بعض بداعمال ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی سزا اس دنیا کے اندر ان معیبتوں کی شکل میں دی ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی سزا اس دنیا کے اندر ان معیبتوں کی شکل میں دی جاتی ہو۔ اس کا متجہ یہ ہے کہ جب ہم آپس میں میٹے کر اُمّتِ مُسلم کے ان معائب کا تذکرہ کرتے ہیں اور ان کے اسباب کا جائزہ لیتے ہیں تو مشکل ہی ہم شاید ہماری کوئی مجلس اس تذکرہ سے خالی جاتی ہوگ کہ ہم سب بدا عمالیوں کا مشاید ہماری کوئی میں ان بدا عمالیوں کا متجہ دسلم کی تعلیمات کو چھوڑا ہوا ہے۔ یہ ساری معیبتیں ان بدا عمالیوں کا متجہ علیہ و سلم کی تعلیمات کو چھوڑا ہوا ہے۔ یہ ساری معیبتیں ان بدا عمالیوں کا متجہ

-01

## كوششيس رائيگال كيول؟

لیکن سے سارا تذکرہ ہونے کے باوجود سے نظر آتا ہے کہ پر تالہ وہیں گر رہا ہے اور حالات میں کوئی بہتری نظر نہیں آتی۔ بہت می جماعتیں 'انجمنیں اور اوارے اس مقعد کے تحت قائم ہیں کہ حالات کی اصلاح کریں۔ لیکن حالات ہوں کے تول ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بے دیٹی کا جو سیلاب اللہ رہا ہے اس کی رفآر میں اضافہ ہورہا ہے۔ اس میں کی نہیں آری ہے۔ کسی شاعرنے کہا تھا

یہ کیسی منزل ہے کیسی رامیں کہ تھک گئے پاؤں چلتے چلتے ممر وہی فاصلہ ہے قائم جو فاصلہ تھا سنر سے پہلے

لینی ہو فاصلہ سنرے پہلے تھا وہ فاصلہ اب بھی قائم ہے' ہزاروں قرمانیاں بھی وی جارتی ہیں۔ الجمنیں' جماعتیں اور بھی وی جارتی ہیں۔ لوگ جانیں بھی دے رہے ہیں۔ الجمنیں' جماعتیں اور ادارے اصلاحِ حال میں گئے ہوئے ہیں۔ محنت ہورتی ہے۔ لیکن عالمِ دجود کے اندران کا کوئی واضح فائدہ نظر نہیں آیا۔ ایسا کیوں ہے؟

#### اصلاح کا آغاز دو سروں سے

یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اس سوال کا تسلّی بخش جواب عطا فرمایا ہے۔ قرآنِ کریم اس آیت میں ہمیں اس طرف توجہ ولا رہا ہے کہ جب تم حالات کی اصلاح کرنے کی فکر لے کر اشحے ہو تو تم ہیشہ

ا ملاح کا آغاز دو مرول ہے کرنا چاہے ہو۔ لینی تمہارے دلوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ لوگ فراب ہوگئے ہیں۔ لوگ بدا ممالیوں میں جلا ہیں۔ لوگ دحوکہ ' فریب کررہے ہیں۔ بدعوانیوں میں جلا ہیں۔ رشوت لے رہے ہیں۔ مُود کمارہے ہیں۔ مُواٹی اور فحاشی کا بازار کرم ہے۔ ان سب باتوں کے تذکرے کے وقت تمہارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ سب کام دو سرے لوگ کررہے ہیں۔ ان لوگوں کو ان کاموں ہے دوکتا ہے اور ان کی اصلاح کرنی ہے۔

# اپی اصلاح کی فکرنہیں

لین سے خیال شاذ و ناور ہی کمی اللہ کے بندے کے دل میں آیا ہے کہ میں جمی کمی خرابی کے ایدر جمال ہوں۔ میرے اندر بھی کچھ جیوب اور خرابیاں پائی جاتی ہیں اور ان خرابیوں کی اصلاح کرنا میرا سب سے پہلا فرض ہے۔ میں وو مروں کی طرف بعد میں دیکھوں گا پہلے میں اپنا جائزہ لوں اور اپنی اصلاح کی پہلے گر کروں۔ آج امارا حال سے ہے کہ جب اصلاح کے لئے کوئی جماعت کوئی صفح سنظیم یا اوارہ قائم ہو آ ہے تو اس اوارے کے چلانے والوں اور اس شقیم کو تا ہم کرنے والوں اور اس شقیم کو قائم کرنے والوں ہیں سے ہر مختص کے ذہن میں سے ہو تا ہے کہ میں عوام کی اصلاح کروں۔ سے اصلاح کروں۔ کو دور کروں۔ سے اصلاح کروں۔ کو دور کروں۔ سے خیال شاذ وناور ہی کمی اللہ سے جذے کوئی ش آتا ہوگا۔

## بات میں وزن نہیں

اس عمل کا بتیجہ یہ ہے کہ جب میں اپنے عیوب سے بے خبر ہوں۔ اپنی خرا بیوں کی اصلاح کی تو مجھے فکر نہیں ہے۔ میرے اپنے اعمال اللہ کی رضا کے مطابق نہیں ہیں۔ اور میں وو سروں کی اصلاح کی فکر میں نگا ہوا ہوں تو اس کا تیجدید ہوتا ہے کہ میری بات میں نہ تو کوئی اثر اور وزن ہوتا ہے اور نہ اس کے اندر برکت اور نور ہوتا ہے کہ وہ بات دو سروں کے دلوں میں اثر جائے اور وہ اس کو ماننے پر آمادہ ہو جائیں۔ بلکہ وہ ایک کچتے وار تقریر ہوتی ہے جو کانوں سے نکرا کر ہوا میں تحلیل ہوجاتی ہے۔

## ہر فنخص کو اپنے اعمال کا جواب دینا ہے

قرآن كريم كا ارشاديه ب كدا ا ايمان والواتم الى اصلاح كى فكر كرد-اگرتم نے اپنی اصلاح کرلی اور ہدایت کے راہتے پر آگئے تو پھرجو لوگ گرای کی طرف جارہے ہیں اور گراہیوں کا ارتکاب کررہے ہیں۔ ان کی ٹرائی اور گراہی حہیں نقصان نہیں پہنچائے گ۔ اس لئے کہ تم سب کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وہاں اللہ تعالی تم کو بتائے گا جو پکھ تم اس ونیا میں کیا کرتے تھے۔ اس آیت میں میہ بتادیا کہ ہر فخص کو اللہ تعالیٰ کے پاس اینے اعمال کا جواب دینا ہے ' سے نہیں ہوگا کہ بدعملی دو سمرا فوض کرے اور جواب مجھ سے طلب کیا جائے کہ وہ قحض بدعملی کے اندر کیوں جٹلا تھا یا میں کوئی ٹرا عمل کروں اور جواب دو مرے سے طلب کیا جائے۔ ایا نہیں ہوگا بلکہ ہر مخص سے اس کے اپنے عمل كا موال موكا۔ اس لئے تم يہلے اپني فكر كرد كه تمہارے اعمال كيے ہيں؟ تم جب الله تعالى كے سامنے ما ضرى وو كے تو تم ائنى ذندگى كے اعمال كے بارے میں کیا جواب دو ہے؟ اس لئے دو سرول کی فکر سے پہلے اپی خبرلو۔ اور ہر مخض ا ہے اعمال اور اخلاق کا جائزہ لے کر دیکھے کہ وہ کس گمرای اور کس غلطی کے اندر بتلا ہے۔ اور پران غلطیوں کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ یہ نہ ہو کہ دو مرول کے عیوب اور اُرا کیول کو تو اٹاش کریا چرے۔ اور ایے عیوب سے عَا قُل ہوجائے۔

ا یک مدیث شریف میں حضور اقدی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:

#### ﴿ مَنْ قَالَ : هَلَكُ النَّاسُ فَهُوا لَهُلُكُهُمْ ﴾ (صحيح مسلم، كتاب البروانشلة، بات النهي عن فول هنك الناس)

جو هخص یہ کہے کہ سارے لوگ ہلاک اور بریاد ہوگئے۔ اس لئے کہ ان
کے اعمال خراب' ان کے عقائد خراب' ان کی عبادتیں خراب' اس کے نتیج
میں وہ لوگ جاہ وبریاد ہوگئے۔ تو سب سے زیا وہ ہلاک ہونے والا مخص وہ خود
ہیں وہ لوگ جاہ وبریاں تو بیان کررہا ہے لیکن اپنی حالت سے بے خبرہے۔ اگر
اپنے اعمال اور اپنی اصلاح کی فکر میں لگ جائے اور دل میں یہ تروپ لگ جائے
کہ میں اللہ تعالی کے سامنے کیا جو اب دوں گا؟ تو یقینا اس صورت میں وہ مخص
اپنے آپ کو سب سے نبرا محسوس کرے گا اور اس وقت دو سرے لوگ نبرے نظر
نہیں آئیں گے۔

#### حضرت ذوالتون مصري رحمة الله عليه

حضرت ذوالتون مصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے اولیاء اللہ جس سے
ہیں۔ یہ ایخے بڑے بزرگ ہیں کہ ہم لوگ اس کا تصوّر بھی ہمیں کر بجتے۔ ان کے
بارے بیں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک حرجہ ان کے شہر میں قبط پڑگیا۔ اور
ہارش بھ ہوگئی۔ لوگ پریشان تھے۔ اور ہارش کی دعا میں کررہے تھے۔ کچھ لوگ
حضرت ذوالتون مصری رحمۃ اللہ علیہ کی فدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ
حضرت : آپ دکھ رہے ہیں کہ پوری قوم قبط سالی کے اندر جتلا ہے ' ذیا نیں
اور گلے تک خشک ہوگئے ہیں۔ جانوروں کو پلانے کے لئے پائی ہمیں ہے۔ کھیتوں
کو سراب کرنے کے لئے پائی ہمیں ہے۔ آپ اللہ تعالی ہے دعا فرما ہے کہ اللہ
تعالی ہمیں یارش عطا فرمائے۔ حضرت ذوالتون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ
دعا تو میں کردں گا انشاء اللہ ' لیکن ایک بات من لو' وہ یہ کہ قرآنِ کریم کا ارشاد

ہے کہ جو پچھ تہیں دنیا میں کوئی مصبت یا پریشانی آتی ہے وہ لوگوں کی یدا ممالیوں اور گناہوں کی دجہ ہے آتی ہے۔ اہذا اگر یارش نہیں ہوری ہے تو اس کا مطلب سے ہے کہ ہم بدا ممالیوں میں جاتا ہیں اور ان بدا ممالیوں کی دجہ ہو اللہ تعالی نے ہم ہے بارش کو روک دیا ہے۔ اس لئے سب ہے پہلے یہ دیکھنا اللہ تعالی نے ہم ہے بارش کو روک دیا ہے۔ اس لئے سب ہے پہلے یہ دیکھنا ہوا ہے کہ ہم میں ہے کون ما محض سب ہے زیادہ بدا ممالی میں جاتا ہے۔ اور جب میں اپنا جائزہ لیتا ہوں تو یہ نظر آتا ہے کہ بوری بہتی میں جھ سے ذیادہ فراب کوئی آدی نہیں ہے۔ جھ سے ذیادہ گناہ کار کوئی نہیں ہے۔ میرا غالب مراب کوئی آدی نہیں ہے۔ جھ سے ذیادہ گناہ کار کوئی نہیں ہے۔ میرا غالب موں۔ جب کہ بارش اس دجہ کی جائدر مقیم موں۔ جب میں اس بہتی ہے لئل جاؤں گا تو اللہ تعالی کی رحمت اس بہتی پر موں۔ جب میں اس بہتی ہے لئل جاؤں گا تو اللہ تعالی کی رحمت اس بہتی پر نازل ہوجائے گی۔ انشاء اللہ ۔ اس لئے بارش ہونے کا علاج یہ ہے کہ میں اس بہتی ہوں۔ اللہ تعالی تمہیں عافیت کے ساتھ رکھ اور تم پر بارش نازل فرمائے۔

# اپنے گناہوں کی طرف نظر تھی

دیکھے: حضرت زوالتون معری رحمت اللہ علیہ جیسا ولی اللہ ولی کال اللہ کا نیک بندہ یہ سجھ رہا ہے کہ اس روئے زمین پر جھ سے بڑا گناہ گار کوئی ہیں۔
اس لئے اگر میں اس بہتی سے لکل جاؤں گا تو اللہ تعافی اس بہتی پر بارش نازل فرمادیں گے۔ اب بتا ہے کہ کیا وہ جموث بول رہے ہے ؟ اور کیا وہ تواضعاً ایسا کہہ رہے ہے ؟ حضرت زوالتون معری رحمۃ اللہ علیہ جیسے ولی کامل کی زبان سے جموث ہیں نکل سکنا بلکہ واقعتاً وہ اپنے آپ کو یہ سجھتے ہے کہ سب سے زیادہ گناہ گار اور عیب دار میں ہوں۔ ایسا کیوں سجھتے ہے؟ اس لئے کہ ہروقت ان کی نگاہ اس پر تھی کہ میرے اندر کیا خرابیاں ہیں؟ اور ان کو کیسے دور کروں۔

#### نگاه میں کوئی بُرا نہ رہا

حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اس دور میں اللہ تعالیٰ نے عمل اور تقویٰ کا نمونہ بنایا تھا۔ ان کے ایک ظیفہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے ان سے ذکر کیا کہ جب آپ بیان فرماتے ہیں اور میں آپ کی عمل میں ہوتا ہوں تو جمعے ایبا محسوس ہوتا ہے کہ اس مجمع میں بجھ سے ذیا دہ تباہ طال مخص کوئی اور نہیں ہے۔ اور سب سے ذیا دہ گناہ گار میں ہوں۔ اور دو سرے لوگوں کے مقابلے میں میں اپنے آپ کو جانور محسوس کرتا ہوں۔ جو اس محسرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی تم ہے جو اپنی حالت ہوتی ہے۔ جب میں وعظ حالت بیان کررہ ہوتا ہوں تو ایس گنا ہے کہ سب نوگ جمعے سے جب میں وعظ اور بیان کررہا ہوتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ سب نوگ جمعے سے اجمعے ہیں۔ میں اور بیان کررہا ہوتا ہوں تو ایسا لگتا ہے کہ سب نوگ جمعے سے اجمعے ہیں۔ میں سب سے ذیا وہ خراب ہوں۔

ایبا کیوں تھا؟ اس لئے کہ ہروت ان کو یہ گلر گلی ہوئی تھی کہ میرے اندر
کون ساعیب ہے؟ کون ساگناہ ہے؟ میں اس کو کس طرح دور کروں؟ اور اللہ
تعافی کی رضا کیسے حاصل کروں؟ اگر انسان اپنے عیوب کا جائزہ لیتا شروع کرے
تو پھردو سروں کے عیوب نظر نہیں آتے۔ اس وقت اپنی فکر میں انسان لگ جا تا
ہے۔ بہادر شاہ ظفر مرحوم نے کہا تھا کہ ۔

سے جو اپنی ٹرائی سے ہے خبر رہے اوروں کے ڈھونڈتے عیب وہٹر پڑی اپنی ٹرائیوں پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی ٹرا نہ رہا

لعنی جب تک دو مرول کو دیکھتے رہے تو یہ معلوم ہو یا تھا کہ فلاں کے اندریہ

ارائی ہے اور فلاں کے اندر یہ بُرائی ہے۔ لیکن جب اپنی بُرائیوں پر فظری تو معلوم ہوا کہ کوئی بھی اتنا برا نہیں ہے جتنا بُرا میں خود موں۔ اس لئے کہ جب اینا اینا کا جائزہ لینے کی توفیق ہوئی تو ساری گندگیاں اور بُرائیاں سامنے میں۔ اینے اینا کی جائیں۔

یاد رکھے! کوئی انسان دو سرے کی ٹرائی ہے اتا واقف نہیں ہوسکتا جتنا انسان اپنی برائی ہے واتف ہو آہے۔ انسان اپنی برائی ہے واتف ہو آ ہے۔ انسان اپنی بارے میں جانتا ہے کہ میں کیا سوچتا ہوں۔ اور میرے دل میں کیا خیالات پیدا ہوتے ہیں؟ کیے کیے ارادے میرے دل میں آتے ہیں؟ لیکن چو نکہ اپنی طرف نظر نہیں 'اپنے عیوب ارادے میرے دل میں آتے ہیں؟ لیکن چو نکہ اپنی طرف نظر آتے ہیں۔ اس کو اپنی میں ہو تی۔ اس کے دو سرون کے عیوب اس کو نظر آتے ہیں۔ اس کو اپنی مرواہ نہیں ہو تی۔

# اپنی بیاری کی فکر کیسی ہوتی ہے

مثلاً ایک فخص کے پیٹ میں شدید ورد ہے اور اس ورد کی وجہ ہے ہے چین ہے 'کسی کروٹ قرار نہیں آرہا ہے۔ بتا ہے! کیا وہ فخص وہ سرول کو دیکما چین ہے 'کسی کروٹ قرار نہیں آرہا ہے۔ کس کو کھالی ہے 'کس کو ذکام ہے ؟ پکرے گا کہ کس فخص کو زلہ ہورہا ہے۔ کس کو کھالی ہے 'کس کو ذکام ہے ؟ بلکہ وہ فخص اپنے درد کو لے کر بیٹے جائے گا 'وہ سرول کی بتاریوں کی پرواہ بھی نہیں کرے گا۔ بلکہ اگر کوئی فخص اس سے یہ کے گا کہ جمعے زلہ اور کھالنی ہوری ہے تو جواب میں کے گا کہ تمہارا زلہ کھالنی اپی جگہ 'لیکن میں تو اپنے پیٹ کے درد میں جاتا ہوں میں اپنے درد کا پہلے علاج کروں یا تمہارے زلہ کھالی کو دیکھوں۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہوگا جو اپ درد سے بین ہوتے کی حالت میں دو سرول کی معمول بتاریوں کو دیکھا پھرے۔

#### ایک خاتون کا نفیحت آموز واقعه

اس داقعہ کے ذریعہ اللہ تعالی نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ کاش دین کے معاطے میں ہمارے دلوں میں الی فکر پیدا ہوجائے۔ اللہ تعالی دین کی یماریوں اور باطن کی بیماریوں میں یہ فکر پیدا کردے کہ میرے اندر جو بیماری ہے مجھے اس کی فکر لگ جائے اور اس کے نتیج میں دو سموں کی بیماریوں پر نظرجائے کے بجائے میں اپنی بیماریوں کی اصلاح کی فکر کردں۔

## حضرت حنظلة كواپنے نفاق كا شبہ

ایک مرجب حضرت حنظار رضی الله عند حضور اقدس صلی الله علیه وسلم کی

خدمت میں پنچ - اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں تباہ و برباد
ہوگیا۔ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے بوچھا کہ کیابات ہے؟ انہوں نے
فربایا کہ میں منافق ہوگیا۔ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے بوچھا کہ کیے
منافق ہو گئے؟ جواب میں فربایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! جب میں
آپ کی مجلس میں بیشتا ہوں تو دل میں نیک جذبات اور نیک خیالات پیدا ہوت
ہیں۔ اللہ کی یا دول میں آزہ ہوتی ہے۔ اپنی اصلاح کی قطر ہوتی ہے۔ آخرت کی
نعتیں یاد آئی ہیں۔ لیکن جب کا روبار زندگی میں جاتا ہوں اور یہوی بچوں کے
پاس جاتا ہوں تو وہ کیفیت باتی نہیں رہتی۔ اللہ کی طرف وحیان' اپنی اصلاح کی
گر اور آخرت اور جنت کا خیال باتی نہیں رہتا۔ اور یہ تو منافقت کی بات ہے
گر اور آخرت اور جنت کا خیال باتی نہیں رہتا۔ اور یہ تو منافقت کی بات ہے
کہ خلا ہم میں تو مسلمان ہیں اور دل کے اندر بُرے بُرے خیالات پیدا ہورہ
ہیں۔ اس لئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں تو منافق ہو گیا۔ اب آپ

ویکھے: حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہے بات کہ رہ ہیں اور صحابہ کے بارے میں پوری اُمّت کا اس پر اتفاق ہے کہ الدہ حابہ کلیم عدول تمام صحابہ عادل ہیں۔ ان میں کوئی فاسق نہیں ہوسکتا۔ ان کو بہ شبہ پیدا ہورہا ہے کہ ہیس میں منافق تو نہیں ہوگیا؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو تسلی دیے ہوئے معلوم ان کو تسلی دیے ہوئے معلوم ان کو تسلی دیے ہوئے معلوم ہوتے ہیں اور کیفیت بدل ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ اس سے پریشان نہ ہو۔ اس سے پریشان نہ ہو۔ اس ان کے کہ اس سے آدی منافق نہیں ہوتا ہے۔ اور اس کی وجہ سے رفت زیادہ ہیں ہوتا ہے۔ اور اس کی وجہ سے رفت زیادہ ہوجاتی ہے۔ اور اس کی وجہ سے رفت زیادہ ہوجاتی ہے۔ اور اس کی وجہ سے رفت زیادہ ہوجاتی ہے۔ اور اس کی وجہ سے رفت زیادہ ہوجاتی ہے۔ اور اس کی وجہ سے رفت زیادہ ہیں ہوتا۔ ہندا ان کیفیات کے بدلئے ہوجاتی ہے۔ اور اس کی وجہ سے رفت زیادہ ہیں ہوتا۔ ہندا ان کیفیات کے بدلئے ہوجاتی ہے اور کی وقت میں اتی زیادہ نہیں ہوتی۔ ہندا ان کیفیات کے بدلئے ہوجاتی ہے آدی منافق نہیں ہوتا۔

(صحح مسلم- كمّاب التوبه ' باب فعنل دوام الذ لر)

ان محانی کو فکراس بات کی نہیں تھی کہ فلاں مخص منافق ہوگیا۔ بلکہ اس بات کی فکر تھی کہ جس منافق ہوگیا۔

### حضرت عمررمنی الله عنه کونفاق کا شبه

حضرت فاروقِ اعظم رضى الله عند جو مسلمانوں كے دوسرے خليفه تھے۔ جن كے بارے ميں سركار دو عالم صلى الله عليه وسلم فرمايا كه :

﴿ لُو كَانَ بِعِدِي نِبِيًّا لِكَانَ عِمرِ ﴾

"اگر میرے بعد کوئی نبی آنے والا ہو آ تو وہ عمر ہوتے "لیکن میرے بعد کوئی نبی نبیس"۔

ان اونچا مقام الله تعالی نے ان کوعطا فرمایا تھا۔ ان کا مال سنے: سرکارِ دو عالم صلی الله علیہ وسلم کے ایک سحائی ہے۔ جن کا نام تھا حضرت مذیفہ بن کیان رضی الله عنہ جو حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کے را زدار مشہور ہے۔ اس لئے کہ سرکارِ دو عالم صلی الله علیہ وسلم نے ان کو مدینہ متورہ جن رہنے والے منافقین کے نام بتاویے ہے کہ فلاں فلاں فحض منافق ہے۔ حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کو الله تعالی نے بتادیا تھا کہ مدینہ متورہ جی فلاں فلاں فحض منافق ہے۔ حضور اقدس منافق ہے۔ آپ نے اپنی حکمت کے تحت وہ نام حضرت صدیفہ بن کمان رضی منافق ہے۔ آپ نے اپنی حکمت کے تحت وہ نام حضرت صدیفہ بن کمان رضی الله عنہ اس فحض کی انتقال بوجا تا تو لوگ بیہ ویکھا کرتے ہے کہ حضرت صدیفہ رضی الله عنہ اس فحض کی بوجا تا تو لوگ بیہ ویکھا کرتے تھے کہ حضرت صدیفہ رضی الله عنہ اس فحض کی شماز جنازہ جی شریک ہیں یا نہیں؟ اس نئے کہ حضرت صدیفہ رضی الله عنہ کا شریک ہونا اس بات کی علامت تھی کہ اس کا نام منافقین جی شامل نہیں۔ اور شریک ہونا اس بات کی علامت تھی کہ اس کا نام منافقین جی شامل نہیں۔ اور اگر شریک نہ ہوتے تو پہتے جل جا تا کہ اس کا نام منافقین جی شامل نہیں۔ اور اگر شریک نہ ہوتے تو پہتے جل جا تا کہ اس کا نام منافقین جی شامل ہیں۔ اس اگر شریک نہ ہوتے تو پہتے جل جا تا کہ اس کا نام منافقین جی شامل ہیں۔ اس اگر شریک نہ ہوتے تو پہتے جل جا تا کہ اس کا نام منافقین جی شامل ہیں۔ اس

لئے حعزت حذیفہ رمنی اللہ عنہ شریک نہیں ہوئے۔ تو حعزت فاروق اعظم رمنی الله عنه حضرت مذیغه رمنی الله عنه کے پاس جاتے ہیں 'اور ان ہے التجا کرکے بوجعتے میں کہ اے مذینہ"! خدا کے لئے مجھے یہ بتادیں کہ تمہارے پاس منافقین کی جو فہرست ہے۔ اس میں "عمر" کا نام تو نہیں ہے؟ وہ فخص یہ بات بوچھ رہے ہیں جنہوں نے اپنے کانوں سے حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے س "عمر فی الجنة" عمر جنت میں جائے گا۔ اور جن کے بارے میں مرکارِ دوعالم صلی الله علیه وسلم نے بیہ فرما دیا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہو آیا تو وہ عمر ہوتے۔ ان کو یہ فکر وامن گیرہے کہ کہیں میں منافق تو نہیں ہوں۔ یہ فکر اس لئے تھی کہ بے شک حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ فرمادیا کہ "عمر جنت میں جائے گا " نیکن حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ بھی تو فرمادیا ہے كه جو فض مجي كلمه "لا اله الا الله" يزه لے كا وہ جنت ميں جائے گا۔ حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کویه خیال ہوا کہ کلمہ یز ہے والا بے شک جنت میں جائے كا ليكن أكر مرفے سے پہلے تمي كے اعمال فراب ہو محت تو پر وہ مخص اس بشارت میں واخل نہیں ہو سکتا۔ اس لئے مجھے یہ ڈر ہے کہ کہیں میرے اعمال خراب موصح موں- اور می منافقین میر، داخل موگیا موں- حقیقت یہ ہے کہ جب انسان اپنے عیوب کا جائزہ لیتا ہے اور جب اس کو اپنی فکر لاحق ہوجاتی ب کہ میری اصلاح کیے ہو؟ تو اس کے بعد اس کو دو سرے لوگ استے 'برے نظر ہیں آتے بتنا وہ اپنے آپ کوٹیرا نظر آیا ہے۔

(البداية والنباية ملده مخدور)

#### دین سے ناوا تغیت کی انتہاء

آج جارا معالمہ النا ہوگیا ہے۔ آج اگر ہم دین کی کوئی بات کرتے ہیں تو اس میں عموماً اصلاح والی باتیں مفتود ہوتی ہیں۔ بلکہ عموماً ان باتوں میں یا تو فرقہ وارے کے اندر جاتا ہو جاتے ہیں۔ ہمی سیاست پر گفتگو چیٹروی جاتی ہے یا ہمی
ایے نظریاتی سائل پر گفتگو شروع ہو جاتی ہے جن کا عملی زندگ ہے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کا بتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے ہیں دین سے ناوا تغیت اتی عام ہوگی ہے کہ پہلے دین کی جو یا تیں چھوٹے بچل کو معلوم ہوتی تھیں آج برے برے برے پرجے لکھے اور تعلیم یا فتہ افراد کو معلوم نہیں ہیں۔ اور اگر ان کو ہایا جائے کہ یہ دین کی بات ہے تو اجبنیت اور جرت سے پوتھے ہیں کہ اچھا یہ ہمی دین کی بات ہے۔ تو اجبنیت اور جرت سے پوتھے ہیں کہ اچھا یہ ہمی دین کی بات ہے۔ ہمیں تو معلوم بی نہیں ہے کہ یہ بھی دین کا حصہ ہے۔ وجب کی دین کا حصہ ہے۔ وجب کی ہیں کہ تاج ہمارے اندر سے اپنی اصلاح کی فکر ختم ہوگئی ہے۔ قرآن کریم صاف ساف یہ کہ دیا ہے کہ جب تک تم ہیں سے ہر فض اپنی اصلاح کی فکر اپنے دل میں پیدا نہیں کرے گا یا در کھو : معاشرے کی اصلاح کی نہیں ہوگی۔ چا ہے اصلاح کی جتنی انجنیس بنالو 'جتنے اوارے قائم کرلو۔

## مارا يه حال ٢

مثل اب اگر میں جھنڈے لگا کر اور بینر لگا کر اصلاح معاشرہ کے نعرے لگا تا پھر تا ہوں لیکن خود میرا بیہ حال ہے کہ جب رشوت لینے کا موقع آتا ہے تو کسی ہے بیجے نہیں رہتا۔ اور جب دو سرے کو دھوکہ دے کر اس سے پنیہ بٹورنے کا موقع بل جائے تو اس سے نہیں چوکتا۔ اور شودی نظام کے خلاف نعرے لگائے میں چیش چیش ہوں لیکن جب سُودی معالمہ کرنے کا وقت آتا ہے تو خاموش سے وہ معالمہ کرلیتا ہوں۔ ہتا ہے : پھر معاشرے کی اصلاح کہاں سے ہو؟ ساری ونیا کو ٹرا بھلا کہتا ہوں کہ آج لوگ جھوٹے ہوگئے ہیں 'کرو فریب پھیل گیا ہے۔ دھوکہ یازی ہوگئی ہے۔ فش دفجور کا بازار گرم ہے۔ لیکن جب جھوٹ بولئے کا موقع آجا تا ہے یا چھٹی پڑھانے کے لئے جھوٹا اور جعلی میڈیکل سرشفکیٹ بنا نے موقع آجا تا ہے یا چھٹی پڑھانے کے لئے جھوٹا اور جعلی میڈیکل سرشفکیٹ بنا نے کا موقع آجا تا ہے یا چھٹی پڑھانے کے لئے جھوٹا اور جعلی میڈیکل سرشفکیٹ نے کا موقع آجا تا ہے یا چھٹی پڑھانے کے لئے جھوٹا اور جعلی میڈیکل سرشفکیٹ نے

رہا ہوں۔ یہ جموت ہے۔ اور اللہ تعالی کے غضب کو دعوت دینے والی بات
ہے۔ ہتاہے! جب یہ سارے بُرے کام نہیں چھوڑ تا تو پھر میرے اصلاح
معاشرے کے نعرے لگانے ہے ' ملے کرنے ہے اور جلوس نکالئے ہے کیا عاصل
ہے؟ ای طرح اگر میں دو سروں کو تو یہ طبخ دیتا ہوں کہ وہ دین ہے دور چلے گئے
ہیں اور دین کے ادکام پر عمل پیرا نہیں ہیں۔ لیکن میری کوئی مجلس غیبت ہے
خالی نہیں ہوتی۔ یمی اس کی بُرائی کرتا ہوں ' بھی اس کی بُرائی کرتا ہوں۔ اور
اس طرح قرآن کریم کے بتانے کے مطابق ہروقت ' ہر دوز اپنے مروار بھائی کا
گوشت کھاتا ہوں۔ بتائے! پھرمعاشرے کی اصلاح کہاں ہے ہو؟

#### املاح کا بہ طریقہ ہے

معاشرے کی اصلاح تو اس وقت ہوگی جب یہ سوچوں گا کہ بی جموت ہو آ ہوں تو کس طرح بیں جموت ہولنا چھوڑ دوں؟ بیں دو سروں کی غیبت کرتا ہوں تو اس غیبت کو چھوڑ دوں۔ بیں دھوکہ بازی کرتا ہوں تو اس کو چھوڑ دوں۔ اگر میں دشوت لیتا ہوں تو رشوت لیتا چھوڑ دوں۔ اگر سُود کھا تا ہوں تو اس کو چھوڑ دوں۔ اگر بیں بے پردگی اور عُریا فی وفحاشی بیں جتلا ہوں تو اس کو ترک کردوں۔ جب تک میرے اندر یہ فکر پیدا نہیں ہوگی' یا در کھیں : اس وقت تک میں اصلاح کی یہ فکر دو سرے کے اندر منتقل نہیں کر سکتا۔ اس لئے قرآن کریم نے فرادیا کہ :

﴿ عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا الْعَلَيْكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا الْعَلَيْكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا

ا پنی جانوں کی فکر کرد' اگر دو سرے لوگ تمراہ ہورہے ہیں تو ان کی تمرا ہی حہیں نتصان نہیں پنچا عتی۔ بشر طیکہ تم را و راست پر ہو۔

## حضور صلی الله علیه وسلم نے کیسے تربیت کی؟

دیکھتے: حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا بیں تشریف لائے۔
نبوت کے بعد ۱۳ سال اس دنیا بیں قیام فرمایا۔ ایسے وقت میں تشریف لائے
جس وقت پورا جزیرہ عرب گرائی اور جہالت کے اندھیرے بیں ڈوہا ہوا تھا۔
امید کی کوئی کرن نہیں نظر آرہی تھی۔ ہدایت کی کوئی روشنی موجود نہیں تھی۔
امید کی کوئی کرن نہیں نظر آرہی تھی۔ ہدایت کی کوئی روشنی موجود نہیں تھی۔
ایسے وقت بی آپ تن تنہا تشریف لائے اور آپ کو عظم یہ دیا گیا کہ اس
پورے معاشرے کو بدلنا ہے۔ اس کے اندر انقلاب لانا ہے۔ لین ۱۳ سال
کے بعد جب اس دنیا ہے واپس تشریف لے جاتے ہیں تو اس وقت جزیرہ عرب
سے کفراور شرک کا نام مث چگا تھا۔ اور وہی قوم جو منلالت اور گرائی اور
جمالت کے اندر ڈوئی ہوئی تھی سامال کے بعد وہ قوم پوری دنیا کے لئے ایک
مثال اور نمونہ بن کرا بحرتی ہے۔ یہ انقلاب کیے آیا؟

ان ۲۳ سال میں سے تیرہ سال مکہ کرمہ میں گزرے ان ۱۳ سال میں نہ جہاد کا تھم ہے۔ نہ کوئی ریاست اور حکومت ہے اور نہ کوئی قانون ہے۔ بلکہ اس وقت تھم ہیے کہ اگر تہیں کوئی مارے تو اس کا بدلہ بھی مت لو ' بلکہ مار کھالو۔ "واضیر و ما صبر ک الا بالله " باتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ' حالا نکہ اگر دو سرا فخص دس باتھ مار سکی تھا تو ایک ہاتھ یہ بھی مار سکتے تھے۔ سکن حضرت بلال حبثی رضی اللہ عنہ کو تہی ہوئی رہت پر لٹایا جارہا ہے۔ اور سینے پر پھرکی سلیں رکھی جارتی ہیں۔ اور یہ مطالبہ کیا جارہا ہے کہ کلمہ "لا الہ الا اللہ الا اللہ "کا اٹکار کرو۔ جس وقت حضرت بلال رضی اللہ عنہ پر یہ تھا کیا جارہا تھا تو اس کے جواب میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ ایک تھیٹر تو مار سکتے تھے۔ لیکن اس وقت تھم یہ تھا کہ مار مکمائے جاؤ ، حمیس جارا اٹھائے کی یا ہاتھ اٹھائے کی امار کھائے جاؤ ، حمیس جارا اٹھائے کی یا ہاتھ اٹھائے کی امار کھائے جاؤ ، حمیس جارا را ٹھائے کی یا ہاتھ اٹھائے کی امار کھائے جاؤ ، حمیس جارا را ٹھائے کی یا ہاتھ اٹھائے کی امار کھائے جاؤ ، حمیس جارا را ٹھائے کی یا ہاتھ اٹھائے کی امار کھائے جاؤ ، حمیس جارا را ٹھائے کی یا ہاتھ اٹھائے کی امار کھائے جاؤ ، حمیس جارا را ٹھائے کی یا ہاتھ اٹھائے کی امار کھی جواب میں حضرت بلال رمنی اللہ عنہ ایک تھیٹر تو مار کھی جواب میں حضرت بلال رمنی اللہ عنہ ایک تھیٹر تو مار کھی جواب بھی حضرت بلال رمنی اللہ عنہ ایک تھیٹر تو مار کتے تھے۔ لیک تھیٹر تو مار سیائے اٹھائے اٹھائے دیا ہائے اٹھائے اٹھائے کی بیا ہاتھ اٹھائے کی بیا ہائے اٹھائے کی بیا ہائے اٹھائے دیا ہیں۔

### محابہ کرام گندن بن گئے

یہ سب کیوں تعا؟ اس لئے کہ ان کو آزمائش کی اس بھٹی ہے گزار کر کُندن ہنا تا مقصود تھا کہ مار کھائیں اور اس پر مبرکریں۔ کون اٹسان ایبا ہے جس کو ووسرا انسان مارے اور اس کو خصّہ نہ آئے۔ لیکن تھم یہ دیا جارہا ہے کہ اس غصے کو دیاؤ۔ اس لئے کہ جب اس غقے کو اللہ کے لئے دیاؤ مے تو اپنے نغسانی خواہشات کو اللہ کے تھم کے آھے قربان کرنے کا جذبہ پدا ہوگا۔ لبدا کی زندگی کے تیرہ سال اس طرح گزرے کہ اس میں تھم سے تھا کہ دو سرے سے بدلہ لینے ك لئة التحد مت الحاد بلكه عبادت من لك ربو- الله تعالى كى طرف رجوع كروا الله كويا د كرد٬ آخرت كا تصور كرد - جنت اور دوزخ كا تضور كرد اور ايخ اعمال واخلاق کی اصلاح کرو۔ جب تیرہ سال کے عرصے میں سحابہ کرام کی جماعت اس مبراور آنمائش سے گزر کر کندن بن کرتیا رہومی تو اس کے بعد مدینہ طیبہ کی زندگی کا آغاز ہوا۔ پر آپ نے وہاں ایس حکومت اور ایا نظام قائم فرمایا کہ چم فلک نے ایا نظام نہ اس سے پہلے مجمی دیکھا تھا اور نہ اس کے بعد مجمی دیکھا۔ اس لئے کہ ہر فخص اپن اصلاح کی قکرے مرشار ہو کرانے آپ کو كندن بنا چكا تھا۔ لبدا بہلا كام يہ ب كدائى اصلاح كى قلر كرد- الى اصلاح ك بعد جب انسان آے دو سرول کی اصلاح کی طرف قدم بوهائے گا تو انشاء اللہ اس میں کامیاب ہوگا۔ چنانچہ محابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم الجمعین جس مبکہ پر ہمی ہتیے۔ فتح اور نصرت کو اللہ تعالیٰ نے ان کا مقدر ہنادیا۔ اس لئے کہ ائی اصلاح خنورنی کریم صلی الله علیه وسلم سے کرا چکے تھے۔

آج ایا لگتا ہے کہ اصلاح کی کوششیں بحیثیت مجموعی ناکام ہورہی ہیں۔ اور معاشرے پر ان کا کوئی نمایاں اثر نظر نہیں آیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اپنی اصلاح کی فکر سے غافل ہوگئے ہیں۔ آج ہمارے اندر سے بیہ فکر ختم ہوگئی کہ جھے اللہ کے سامنے حاضر ہو کر جواب دیتا ہے اور میرے اندر کیا کیا خرابیاں ہیں میں ان کو کس طرح دور کردن؟

## ا پنا جا ئزه ليس

میری آج کی گزارش کا حاصل یہ ہے کہ ہر مخص روزانہ یہ جائزہ لے کر مج ہے کہ ہر مخص روزانہ یہ جائزہ لے کر مج ہے کہ م مج سے لے کہ شام تک کی زندگی میں کس جگہ پر میں اللہ کے عظم کی خلاف ورزی کررہا ہوں۔اسلام پانچ متم کے اعمال کا مجموعہ ہے۔

1 عقا كدورست بول يا يسل-

مبادات لین فماز دوزه ، ج ، زکوة وفیره درست بولے چا بئیں۔

ا معاطات لین خرید و فروخت طال طریقے سے ہو۔ آمنی طال ہو۔ کوئی آمنی حرام کی نہ ہو۔ آمنی حال ہو۔ کوئی

معاشرت بین آپس میں رہنے سینے کے آداب میں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی اطاعت اور ان کی پابندی کرے۔

(۵) اخلاق یعنی انسان کے اخلاق درست مول۔ بُرے اخلاق مثلاً بغض '

تحیر عد مناد و خیرو انسان کے اندر ند ہوں۔ اور اجھے اخلاق ہوں۔ مثل تواضع ہو۔ قوکل ہو۔ شکر اور مبرہو۔

ان پانچ شعبول پر انسان عمل کرے تب انسان کا دین کا مل ہوتا ہے۔ تب
وہ مخص صحیح معنی میں مسلمان بنآ ہے۔ ہر مخص ان پانچ شعبوں کو سامنے رکھ کر
اپنا جائزہ لے۔ مثلاً میرے عقائد درست ہیں یا نہیں؟ میرے ذیتے پانچ وقت کی
نماز باجما حت فرض ہے۔ میں ان میں سے کتنی اوا کرلیتا ہوں اور کتنی نمازیں
چیوڑ آ ہوں؟ میری آمنی طال ہوری ہے یا حرام ہوری ہے؟ بازار میں جب
میں معاملات کر آ ہوں تو وہ معاملات درست ہوتے ہیں یا نہیں؟ میرے افلاق
درست ہیں یا نہیں؟ دومروں کے ساتھ میرا بر آؤ درست ہے یا نہیں؟ میرے افلاق

جموت قو نہیں ہو آنا۔ میں نیبت تو نہیں کر آ۔ میں کمی کا دل قو نہیں دکھا آ۔ میں کسی کو پہلے اور اگر کہیں کوئی کسی کو پہلے نہیں کر آ۔ اپنے اندر ان باتوں کا جائزہ لے۔ اور اگر کہیں کوئی پُرائی ہے تو اس کو دور کرنے کی کوشش کرے۔ اگر بالکل نہیں چموڑ سکتا تو اس کو کم کرنے کی کوشش کرے۔

مثلاً یہ دیکھے کہ بی دن بی کتی مرتبہ جموث ہو آ ہوں۔ چردیکھے کہ ان بی سے کتی مرتبہ جموث ہو آ ہوں ان کو فورا چموث بی سے کتی مرتبہ جموث ہو نے کو بی فورا چموث ملکا ہوں ان کو فورا چموث دے۔ مجلس کے اندر کتی مرتبہ بی فیبت کرتا ہوں۔ اس کو کس مد شک چموث مرتب سکتا ہوں اس کو چموڈ ان شروع سکتا ہوں اس کو چموڈ ان شروع کردے اور اپنی اصلاح کی فکر پیدا کرلے۔ اگر ایک مرتبہ اصلاح کی فکر کی شع تمہارے دل بی ردش ہوگئی تو انشاء اللہ یہ شمع تمہاری ڈندگی کو متور کردے گی۔ یہ مت سوچو کہ اگر ایک آدی درست ہوگیا تو اس سے کیا اثر پڑے گا۔

## چاغ ہے چاغ جرا ہے

یاد رکھنے : "معاشرہ" میرا اور تمہارا اور افراد کا نام ہے۔ اگر ایک
آدی کی اصلاح ہوئی اور اس لے کچھ گناہ چھوڈ دینے اور اللہ کے احکام کی
اطاعت شروع کردی تو کم از کم ایک چاغ تو جل گیا۔ چاغ جاخ جوٹا ہی
کیوں نہ ہو وہ اپنے ماحول کے اندر اند جرے کو نہیں دہنے دیتا۔ بلکہ اپنے
ماحول کو ضرور روش کردے گا۔ کیا بحید ہے کہ ایک جلتے ہوئے چاغ کو دیکھ کر
دو مرا فحص اس سے اپنا چاغ جلالے و دو مرے سے تیمرا چاغ جل جائے اور
اس طرح پورا ماحول روش اور متور ہوجائے۔ لیکن اگر آدی میہ سوچتا رہے کہ
میں اپنے چاغ کو تو ٹھنڈا رکھوں اور اس ٹھنڈے چاغ سے دو مرے لوگوں کے
شی اپنے چاغ کو تو ٹھنڈا رکھوں اور اس ٹھنڈے چاغ سے دو مرے لوگوں کے
جی اغ جلاؤں اور ان کو روش کروں۔ یا در کھیئے ایسا نہیں ہوسکا۔ اس لئے کہ
جو چاغ خود بجما ہوا ہو وہ دو مرے چاخ روش نہیں کرسکا۔ یا لکل ای طرح

اگریں اپنی اصلاح کی فکر کئے بغیرود سرول کی اصلاح کرنا شروع کردول تو یہ ایسا ہے بیسے میں اپنے فحد نے گراغ سے دو سرول کے چراغ روشن کرنے کی کوشش کررہا ہوں۔ اور ایسا ممکن نہیں۔ اللہ تعالی اپنی رحمت سے اپنی اصلاح کی فکر جارے دلول میں پیدا فرادے۔ آمین۔

## یہ فکر کیے پیدا ہو؟

اب سوال یہ ہے کہ اپی اصلاح کی گھر کیے پیدا ہو؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح اس وقت بہاں بیٹے کر اپی اصلاح کی قطر کی ہاتی ہم نے کیں اور سیں قراس کے نتیج بیں ہارے دلوں بیں اصلاح کی قطر کی تعویٰ بہت حرکت پیدا ہوئی۔ اب کی تذکرہ ہار یار سنا جائے اور مختف مجلوں بیں سنا جائے تو ہار ہار سننے کے نتیج بیں یہ قطر انشاء اللہ ہمارے دلوں بیں پیدا ہوجائے گی۔ دیکھتے : قرآنِ کریم بیں "وَاَفِیمُوْا الصَّلُوهُ" (لیمن نماز قائم کرد) کے الفاظ ہاسمی حرجہ آئے ہیں۔ حالا تکہ اگر اللہ تعالی ایک مرجہ بھی یہ تھم دے دیے کہ نماز تا م کرد وہ ہی کافی تعا۔ لیکن اللہ تعالی ایک مرجہ بھی یہ تھم دے دیے کہ نماز انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب کوئی ہات ہار ہار ہم ایا۔ کیوں؟ اس لئے کہ انسان کی فطرت یہ ہے کہ جب کوئی ہات ہارہار کہی جاتی ہے تو اس کا اثر دل پر ہوتا ہے۔ وہ ہات دل میں بیٹے جاتی ہے مرف ایک مرجہ سننے سے فا کدہ نہیں ہوتا ہے۔ وہ ہات دل میں بیٹے جاتی ہے مرف ایک مرجہ سننے سے فا کدہ نہیں ہوتا ہے۔ وہ ہات دل میں بیٹے جاتی ہے مرف ایک مرجہ سننے سے فا کدہ نہیں ہوتا۔ لیزا اس قطر کو پیدا کرنے کے لئے ایس مجلوں میں جانے کا اہتمام کریں جوتا۔ لیزا اس قطر کو پیدا کرنے کے لئے ایس مجلوں میں جانے کا اہتمام کریں جہاں اصلاح کا تذکرہ ہوتا ہو۔

## دارالعلوم مين بونے والى اصلاحى مجالس

آپ کے قریب دارالعلوم کراچی موجود ہے۔ جہاں ہفتہ دار تین مجلس ہوتی ہیں۔ حضرت مولانا مفتی محرر نیع عثانی صاحب تد ظلہم جو دارالعلوم کے صدر ہیں۔ ان کا بیان بدھ کے روز عصرے مغرب تک ہوتا ہے۔ جس میں مردول کے بھی۔ حضرت مولا تا سجان محود کے بھی۔ حضرت مولا تا سجان محود صاحب بد ظلیم جو دارالعلوم کراچی کے بیٹی الحدیث ہیں۔ ہمارے استاد اور بررگ ہیں۔ ان کا بیان ہر اتوار کو عصراور مغرب کے درمیان ہوتا ہے۔ حضرت مولا تا مفتی عبد الرؤف صاحب بد ظلیم جو دارالعلوم کے استاد ہیں اور حضرت مفتی محید شفیع صاحب رحمہ اللہ علیہ کے ظیفہ مجاز ہیں۔ ان کا بیان ہر منظرت مفتی محید شفیع صاحب رحمہ اللہ علیہ کے ظیفہ مجاز ہیں۔ ان کا بیان ہر منظل کو عصر سے مغرب سک ہوتا ہے۔ اس طرح ہر منفتہ میں تین مجلسی دارالعلوم میں ہوتی ہیں۔ ان مجلسول کا مقصد بھی ہی ہے کہ ان کے ذرایعہ اپنی اصلاح کی فکر بیدا کی جائے۔

دیکھے: بیان مجلوں کا مقصد ہے کہ ہمارے اور تقریبی تو ہمت ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن ان مجلوں کا مقصد ہے کہ ہمارے اندر اپنے آپ کو درست کرنے کی ادر اصلاح کرنے کی گئر پیدا ہو۔ اگر ہفتے میں آپ عصرے مغرب تک کا ایک محند اس مقصد کے فارغ کرلیں اور ان مجالس میں سے کسی ایک مجلس میں ہمی شرکت فرمالیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ دل میں اپنی اصلاح کی قکر پیدا ہوگی اور یہ ہمی پینہ چل جائے گا کہ فلمیاں اور کو آ ہیاں کہاں کہاں ہوری ہیں۔ اس لئے کہ اہمی تو ہمیں یہ ہمیں یہ ہمی معلوم ہمیں کہ فلمیاں کہاں ہوری ہیں۔ اور پھران فلمیوں کی ہمیں یہ ہمی معلوم ہوجائے گا۔ اللہ تعالی جمعے ہمی اور آپ کو ہمی ملاح کرنے کا طریقہ ہمی معلوم ہوجائے گا۔ اللہ تعالی جمعے ہمی اور آپ کو ہمی ممل کرنے کی توثیق عطا فرما تیں۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين





تاریخ نطاب ۲ رتبر ۱<mark>۹۹۱ می مقام خطاب : جامع مجد بیت المکر</mark>م

گلش اقبال کراچی

ونت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ے

## بهم الله الرحن الرحيم

# گناه گار کو ذلیل نه سمجھیں

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ با لله من شرور انفسنا ومن سيئآت اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له. ونشهد ان لاإله إلا الله وحده لاشريك له واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمداً عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا اما بعد :-

قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم: من عيّر أخاه بذنب قد تاب منه لم يمت ختى يعمله ــ (ترمذى ـ كتاب صنة النيامة، باب مبر ٤٠٤)

# کسی کو گناہ پر عار دلانے کا وہال۔

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مخض اینے مسلمان بھائی کو ایسے گناہ پر عار دلائے اور اس گناہ کا طعنہ دے جس گناہ ے وہ توبہ کر چکا ہے تو ہے طعنہ وینے والا مخص اس وقت تک نہیں مریگا جب تک وہ خود اس گناہ کے اندر مبتلا نہیں ہو جائیگا۔ مثلاً ایک شخص کے بارے میں آپ کو پہ چل کیا کہ یہ فلال کناہ کے اندر جلا تھا یا جلا ہوا ہے' اور آپ کو بیہ بھی پہتہ ہے کہ اس نے توبہ بھی کرلی ہے تو جس گناہ ہے وہ توبہ کر چکا ہے اس کناہ کی وجہ سے اسکو حقیر سمجھنا یا اسکو عار دلانا یا اسکو طعنه دینا که تم نو فلال فخص ہو اور فلال حرکت کیا کرتے تھے' ایسا طعنہ دینا خود گناہ کی بات ہے' اسلئے کہ جب اس محص نے توبہ کے ذریعہ اللہ تعالی ے اپنا معاملہ صاف کر لیا اور توبہ کرنے ہے گناہ صرف معاف نہیں ہو آ بلکہ نامٹر اعمال ہے وہ عمل منا دیا جاتا ہے تو اب اللہ تعالیٰ نے تو اس کا گناہ نامنہ اعمال ہے منا دیا لیکن تم اس کو اس گناہ کی وجہ ہے حقیراور ذلیل سجھ رہے ہویا اسکو طعنہ دے رہے ہو اور اسکو برا بھلا کہ رہے ہو' یہ ممل الله تعالی کو بہت سخت ناگوار ہے۔

# گناہ گار ایک بیار کی طرح ہے۔

یہ تو اس مخص کے بارے میں ہے جس کے بارے میں آپ کو معلوم ہے کہ اس نے گناہ سے توبہ کرلی ہے 'اور اگر پتہ نہیں ہے کہ اس نے توبہ کرلی ہے 'اور اگر پتہ نہیں ہے کہ اس نے توبہ کی ہے بارے میں احتمال تو ہے کہ اس نے توبہ کرلی ہوگی یا آئندہ کرلیگا' اسلئے اگر کسی نے گناہ کرلیا اور آپ کو توبہ کرنے کا علم بھی نہیں ہے 'تب بھی اس کو حقیر سجھنے کا کوئی حق

نہیں ہے 'کیا پہتہ کہ اس نے توبہ کرلی ہو۔ یاد رکھیے ، نفرت گناہ سے ہوئی جائے 'گناہ گار سے نہیں' نفرت معصیت اور افرانی سے ہے' گناہ گار سے نہیں' نفرت معصیت اور افرانی کی ہے اس سے نفرت کرنا حضور اقدس میں کھانے اور رحم کے قابل میں کھانے اور رحم کے قابل ہے کہ وہ بیچارہ ایک بیاری کے اندر جاتا ہے' جیسے کوئی مخص کسی جسمانی بیاری کے اندر جاتا ہو تو اب اس مخص کی بیاری سے تو نفرت ہوگی' لیکن بیاری کے اندر جاتا ہو تو اب اس مخص کی بیاری سے تو نفرت ہوگی' لیکن کیا اس بیار سے نفرت کرو گے کہ جو نکہ یہ مخص بیار ہے اسلئے نفرت کی قابل ہے ' بلکہ اسکی بیاری قابل ہے ؟ فلا ہر ہے کہ بیار کی ذات قابل نفرت نہیں ہے' بلکہ اسکی بیاری سے نفرت کرو۔ اسکو دور کرنے کی فکر کرو' اس کے لئے دعا کرو' لیکن بیار کی نفرت کرو۔ اسکو دور کرنے کی فکر کرو' اس کے لئے دعا کرو' لیکن بیار انفرت کو ۔ اندر جاتا ہو گیا۔

# كفرقابل نفرت ٢٠ نه كه كافر

حتی کہ اگر کوئی مخض کافر ہے تو اس کے کفر سے نفرت کرو' اسکی
ذات سے نفرت مت کرو' بلکہ اسکے حق ہیں دعا کرو کہ اللہ تعالی اس کو
ہدایت عطا فرمائے' آمین ۔ دیکھے: حضور اقدس نبی کریم مشرف اللہ کو کفار
کتنی تکالیف پنچایا کرتے تھے' آپ پر تیم اندازی ہو رہی ہے' پتحر برسائے
جا رہے ہیں' آپ کے جسم کے کئی جھے خون سے لبولمان ہو رہے ہیں'
اسکے یادجود اس وقت زبان پر جو کلمات آئے' وہ یہ تھے کہ:

﴿ اللَّهِم اهد قومي فإنهم لايعلمون،

اے اللہ 'میری قوم کو ہدا ہے عطا فرما کہ ان کو حقیقت کا پند ہی نہیں ہے۔ بید دیکھتے کہ ان کی معصیت ' کفر' شرک' ظلم اور زیادتی کے باوجود ان ہے نفرت كا اظهار نبیں فرمایا۔ بلكہ شفقت كا اظهار فرماتے ہوئے يہ فرمایا كہ یا اللہ يہ ناوانف لوگ بیں ان كو حقیقت حال كا پنة نہیں ہے اس لئے میرے ساتھ به لوگ ایسا بر آؤ كر رہے ہیں اے اللہ ان كو ہدایت عطا فرما۔ لنذا جب كسى كو گناہ بیں جتلا ديكمو تو اس پر ترس كھاؤ اور اس كے لئے دعا كرو اور كوشش كروكہ وہ اس گناہ ہے فئح جائے اسكو تبلغ و دعوت كرو كون اس كو حقيرنہ جانو كيا پنة كہ اللہ تعالى اسكو توبه كى توفيق ديديں اور مجردہ تم ہے بھى آگے نكل جائے۔

# حضرت تفانوی کا دو سروں کو افضل سمجھنا۔

تحيم الامت حفرت مولانا اشرف على صاحب تفانوي قدس الله سره کا یہ ارشاد میں نے اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمر شفیع صاحب رحمته الله عليه ے بھی سا اور حفرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس الله سرہ ہے بھی سا ہے اوو میہ کہ میں ہر مسلمان کو اپنے سے حالاً اور ہر کافر کو اپنے آب سے احمالاً افضل مجمعا مول "احمالاً كامطلب يه ب كه اگرچه وه اس وقت كفرك اندر جلا ب 'كين كيا پنة كه الله تعالى اسكو توبه كى تونق عطا فرما دے اور وہ کفر کی مصبت ہے نکل جائے ' اور پھر اللہ تعالی اسکے درجات است بلند کردے کہ وہ جمع سے بھی آگے برھ جائے۔ اور جو فخص سلمان ہے صاحب ایمان ہے اللہ تعالی نے اسکو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے 'کیا پیتا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اسکے کیا معاملات ہیں' کیونکہ ہر انسان کے اللہ تعالی کے ساتھ مختلف معالمات ہوتے ہیں مکسی کے بارے میں ہم کیا رائے ملاہر کریں کہ دہ ایا ہے' اس لئے میں ہر مسلمان کو اینے ے افضل سمجھتا ہوں۔ ملا ہرہے کہ اس میں جھوٹ اور غلط بیانی کا احمال تو سی ہے کہ دیسے ہی مرو آ یہ کمد دیا کہ "میں ہر مسلمان کو اینے ہے

افضل سمجھتا ہوں"۔ یقینا ایسا سمجھتے ہوئے تہمی تو فرمایا۔ بسرحال 'کسی کو بھی حقیر سمجھنا ' چاہے وہ گناہ اور معصیت کی وجہ سے ہو' جائز نہیں۔

# یہ مرض کن لوگوں میں پایا جا تا ہے۔

یہ حقیر مجھنے کی بات ان لوگوں میں خاص طور پر پیدا ہو جاتی ہے جو لوگ ومن کی طرف یلٹتے ہیں عللہ شروع میں ان کے حالات دین کے اعتبارے تھیک نہیں تھے 'بعد میں دین کی طرف آئے اور نماز روزے كے يابند مو محك اور وضع قطع اور لباس پوشاك شريعت كے مطابق بناليا ' معدمیں آنے لگے ' نماز باجماعت کے پابند ہو گئے --- ایسے لوگوں کے دلوں میں شیطان یہ بات ڈالتا ہے کہ تم تو اب سیدھے رائے پر آگئے' اور یہ سب مخلوق جو گناہوں میں منهمک ہیں میہ سب تباہ حال ہیں' اور پھرا سکے نتیج میں یہ لوگ اکو حقیراور کم تر سمجھنے لگتے ہیں' اور حقارت ہے ان کو دیکھتے ہیں' اور ان پر دلخراش انداز میں اعتراض کرنے لگتے ہیں۔ پھر اسکے يتيج ميں شيطان ا تکو عجب ميں ' برائي ميں ' تکبر ميں اور خود پيندي ميں مبتلا كر دیتا ہے' اور جب انسان کے اندر اپنی برائی اور خود پندی آجائے تو یہ چیز انبان کے مارے اعمال کو ضائع کرنے والی ہے' اسلئے کہ جب انبان کی نظراس طرف جائے گئے کہ میں بڑا نیک ہوں اور دو سرے گرے ہیں تو بس انسان عجب میں بتلا ہو میاورجب کے نتیج میں اسکے سارے اعمال اكارت مو كئے۔ اسلنے كه وہ عمل مقبول ہے جو اخلاص كے ساتھ اللہ ك لئے کیا جائے اور جس عمل کے بعد انسان اللہ تعالیٰ کا شکر اوا کرے کہ اس نے مجھے اسکی توفیق عطا فرمائی ۔ اسلنے کسی کے ساتھ حقارت کا معاملہ نہیں کرنا چاہئے اور کسی کافراور فاحق و فاجر کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہئے۔

# کسی کو بیار دیکھے تو یہ دعا پڑھے۔

صدیث شریف میں آنا ہے کہ جب انسان دو سرے کو کس بیاری کے اندر جملا دیکھے توبیہ دعا پڑھے: ﴿ الحمد الله الذي عافاني نما ابتلاه به، وفضلني

على كثير ممن خلق تفضيلاً كنان الدعوات، باب مابغول اداراى متلى (زمدى كتاب الدعوات، باب مابغول اداراى متلى)
"اے الله! آپ كا شكر م كه آپ نے مجھے اس يمارى سے عافيت عطا فرائى جس يمارى ميں يہ جلا م اور بحت سے لوگوں پر آپ نے مجھے فرائى "

# کسی کو گناہ میں مبتلا دیکھیے تو نمیں دعا پڑھے۔

المارے ایک استاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ دعا جو حضور اقدس معلی اللہ علیہ وسلم نے بیار کو دکھ کر پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے ' میں تو جب کی مخص کو کسی گناہ یا معصیت میں جلا ویکھتا ہوں تو اس وقت بھی ہیں دعا پڑھ لیتا ہوں۔ مثلاً رائے میں گزرتے ہوئے بعض او قات دیکھتا ہوں کہ لوگ سینما دیکھنے کے لئے لائن میں کھڑے میں '

ان کو دیکھ کریمی دعایڑھ لیتا ہوں ' اور اللہ تعالٰی کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے جمعے اس کناہ ہے محفوظ رکھا۔ اس دعا کے پڑھنے کی وجہ میہ ہے کہ جس طرح بیار ترس کھانے کے قابل ہے ای طرح جو محض مناہ میں مبتلا ہے وہ بھی ترس کھانے کے قابل ہے کہ وہ اس مصیبت میں جتلا ہے ' اور اس کے لئے بھی دعا کرنی جا ہے کہ یا اللہ! اس کو اس مصبت سے نکال دیں۔ كيا معلوم كه آج جو لوگ كناه كي لائن ميس لك بوئ بين اور آب ان كو حقير اور ذليل سجه رب بي كيا معلوم كه الله تعالى ان كو توب كي توفيق دیدیں اور پھروہ تم ہے آگے نکل جائیں۔ اس لئے کس بات پر تم اتراتے ہو؟ لنڈا جب اللہ تعالیٰ نے تم کو گناہوں سے بچنے کی توفیق دیدی ہے تو اس ِ الله تعالى كا شكر ادا كرو و اكر ان كو كنامول سے يحينے كى تونيق سيس موكى تو تم ان کے حق میں دعا کرو' کہ یا اللہ! ان کو ہدایت عطا قرما دے اور ان کو اس بیاری سے نجات عطا فرما دے' آمین ۔ بسرحال' کفرے نفرت ہو مکناہ ے احصیت اور نافرانی سے نفرت ہو الیکن آدمی سے نفرت مت کرو ا بلکہ اسکے ساتھ محبت اور شفقت کا معاملہ کرو' اور جب اس ہے کوئی بات کہنی ہو تو نرمی اور شفقت ہے کہو' ہدر دی اور محبت ہے کہو' ماکہ اس پر اٹر انداز بھی ہو۔ ہارے سارے بزرگوں کا بی معمول رہا ہے۔

## حضرت جنید بغدادی کا چور کے پاؤں کو چومنا۔

من نے اپ والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله علیہ عصرت جند مضرت جند الله علیہ کا یہ واقعہ مناکہ حضرت جند بغدادی رحمت الله علیہ کا یہ واقعہ مناکہ حضرت جند بغدادی رحمت الله علیہ کمیں سے گزر رہے تھے 'ایک جگہ پر دیکھا کہ ایک آدمی کو سولی پر لانکایا ہوا ہے اور اس کا ایک ہاتھ کٹا ہوا ہے' اور ایک ہاؤں کٹا ہوا ہے' اور ایک ہاؤں کٹا ہوا ہے' اور ایک ہاؤں کٹا ہوا ہے' آپ نے لوگوں نے تایا

کہ بید مخص عادی قتم کا چور ہے 'جب پہلی مرتبہ پکڑا گیا تو اس کا ہاتھ كاث ديا حميا اور جب دو مرى مرتبه بكرا حميا تو باؤل كاث ديا حميا اور اب جب تيري مرتبه بھر پراا كيا تو اب اس كو سولى ير انكا ديا كيا۔ حضرت جيند بغدادی رحمتہ اللہ علیہ آگے برھے اور اس کے پاؤں چوم لئے۔ لوگوں نے کما کہ حضرت! یہ اتا براجور ہے اور عادی چور ہے 'آپ اس کا پاؤل چوم رہے ہیں؟ آپ نے جواب میں فرمایا کہ اگرچہ اس نے بہت برا جرم اور گناہ کا کام کیا' جبکی وجہ ہے اس کو سزا دی گئی۔ لیکن اس مخص کے اندر ایک بهترین وصف ہے' وہ ہے "استقامت" اگرچہ اس وصف کو اس نے غلط جگہ پر استعال کیا' اس لئے کہ جس کام کو اس نے اپنا مشغلہ بنایا اس بر ڈٹا رہا۔ اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا پھر بھی اس کام کو تنیں چھوڑا۔ یاؤں کاٹ دیا گیا پھر بھی اس کام کو شیں چھوڑا' حتی کہ موت کی سزا ہو گئی ليكن الي كام ير لكا ربا اس سے بد جلاك اس ك اندر استقامت كا وصف تھا اور ای وصف کی وجہ سے میں نے اسکے یاؤں چوم لئے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی عبادت اور طاعات کے اندر یہ وصف عطا فرما دے۔ آمین۔ بسرحال: جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ آدمی سے نفرت نہیں کرتے' اسکی برائیوں ہے نفرت کرتے ہیں' اور وہ فرماتے ہیں کہ اگر تھی برے آدمی کے اندر اچھائیاں ہیں تو وہ حاصل کرنے کے لا نق ہیں' 'اور اس کے اندر جو برائیاں ہیں اس کو دور کرنے کی فکر کرو۔ اور اس کو محبت اور پیارے متمجھاؤ' اور ای ہے جا کر بتاؤ دو مروں ہے اسکی برائیاں بیان کرتے مت مجرو۔

# "ایک مٹومن دو سرے مٹومن کیلئے آئینہ ہے" کا مطلب۔ مدیث شریف میں آتا ہے کہ:

﴿ المومن مرآة المؤمن ﴾

(ابوداود كناب الادب باب في النصيحة)

ایک مؤمن دو سرے مؤمن کا آئینہ ہے' اگر آدی کے چرے پر کوئی داغ
و مبد لگ جائے اور دہ آدمی جاکر آئینہ کے سامنے کھڑا ہو جائے تو وہ آئینہ
بنا دیتا ہے کہ تممارے چرے پر یہ داغ لگا ہوا ہے' گویا آئینہ انسان کے
عیب بیان کر دیتا ہے' ای طرح ایک مؤمن بھی دو سرے مؤمن کا آئینہ
ہے' یعنی جب ایک مؤمن دو سرے مؤمن کے اندرکوئی عیب دیکھے تو اسکو
پیار ہے محبت ہے بنا دے کہ یہ عیب تممارے اندر موجود ہے' اسکو دورکر
لو۔ جیسے اگر کمی انسان کے جسم پر کوئی کیڑا یا چیونٹا چل رہا ہو' اور آپ
اس کیڑے کو اسکے جسم پر یا کیڑوں پر چلنا ہوا دیکھ رہے ہیں تو محبت کا تقاضہ
اس کیڑے کو اسکے جسم پر یا گیڑوں پر چلنا ہوا دیکھ رہے ہیں تو محبت کا تقاضہ
اس کیڑے کو اسکے جسم پر یا گیڑوں پر چلنا ہوا دیکھ رہے ہیں تو محبت کا تقاضہ
سے کہ تم اسکو بتا دو کہ دیکھو بھائی! تممارے جسم پر یہ کیڑا چل رہا ہے'
اسکو دور کر لو۔ ای طرح اگر کمی مسلمان بھائی کے اندر کوئی دینی خرابی
ہے تو پیار د محبت سے اسکو بتا دیتا چاہئے کہ تممارے اندر یہ خرابی ہے'
اس لئے کہ ایک مؤمن دو سرے مؤمن کا آئینہ ہے۔

## ا یک کے عیب دو سمروں کو مت بتاؤ۔

حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے میہ بات معلوم ہوئی کہ جب تم کسی دو سرے کے اندر کوئی عیب دیکھو تو صرف اس کو بتاؤ کہ تمہارے اندر میہ عیب ہے ' دو سروں سے کتے مت مجرد کہ فلاں کے اندر میہ عیب ہے۔ اس لئے کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤمن کو آئینہ سے تثبیہ دی ہے اور آئینہ صرف اس محض کو چرے کے واغ دھے بتا آ ہے جو فخص اس کے سائن کھڑا ہو آ ہے ، وہ آئینہ دو سروں کو نہیں بتا آ کہ فلاں مخص کے چرے پر داغ دھے گئے ہوئے ہیں۔ لنذا ایک مؤمن کا کام یہ ہے کہ جس کے اندر کوئی برائی یا عیب دیکھے تو صرف اس سے کے ، دو سروں سے اس کا تذکرہ نہ کرے کہ فلاں کے اندر یہ عیب اور یہ برائی ہے ، کیونکہ اگر دو سروں کو اسکے عیوب کے بارے میں بتاؤ کے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کام میں اسکے عیوب کے بارے میں بتاؤ کے تو اس کام نہیں ہو گا۔ اور اگر صرف اس سے تنمائی میں مجہ اور شفقت سے اسکو اسکے عیب پر شبیہ کرو گ تو اس سے اسکو اسکے عیب پر شبیہ کرو گ تو اس سے سے اور قبل سمجھنا کسی حال یہ اخوت اور ایمان کا نقاضہ ہے ، لیکن اسکو حقیر اور ذلیل سمجھنا کسی حال یہ بیں بھی جائز نہیں۔

الله تعالی بم مب کو سبھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

آمين

﴿ و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ﴾



# عرض ناشر

ختم بخاری کے موقع پر دارالعلوم کراچی میں بڑائپر رونق اجہاع ہو تاہے جس میں باہر سے بھی علاء، طلبہ اور ان دارس سے تعلق رکھنے والے شہر کے معززین بڑی تعداد میں شریک ہوتے ہیں، زیر طاخطہ مضمون، حضرت موانا محمد تقی صاحب د ظلم کا وہ بھیرت افروز خطاب ہے جو شعبان ۱۳۵ اور میں اس بایر کت موقع پر انہوں نے حاضرین کے سامنے فرمایا تھا، اور جس میں عربی دارس سے متعلق بہت سے امور پر حضرت موانا نے بڑے وانشین انداز میں مؤثر روشنی ڈائی ہے، موانا نمیب الرحمٰن صاحب استاذ فی بڑے وانسین انداز میں مؤثر روشنی ڈائی ہے، موانا نمیب الرحمٰن صاحب استاذ وارائعلوم کراچی نے اسے ٹیپ دیکارڈرکی دوسے نقل کیا تاکہ قار کین بھی "مخاطب" ہونے کا شرف حاصل کر سیس، موضوع کی اہمیت کے پیش نظریہ خطاب علیمدہ کرائچی کی موضوع کی اہمیت کے پیش نظریہ خطاب علیمدہ کرائچی کی شکل میں پیش خدمت ہے۔

ولى الله ميمن

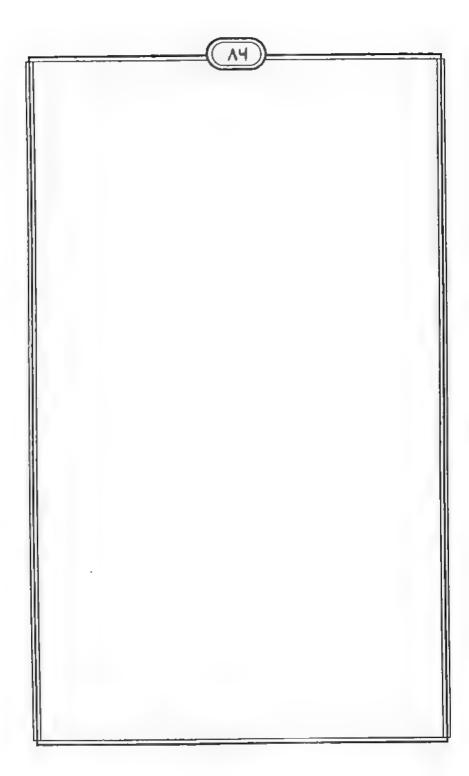

# بشمالله الحجا التحمية

# دی**ی مدارس** دین کی حفاظت کے قلعے

الحمدالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونومن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له، ونشهدان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهدان سيدنا وسندنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى أله واصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرا.

أمأيعك

حعرات علماء كرام، ميرے عزيز طالب علم ساتھيو اور معزز حاضرين! السلام عليكم ورحمة الله ويركامة

تمبيد

میرے استاد کرم فیٹ الحدیث حضرت مولانا محبان محمود صاحب دامت برکاتیم العالیہ کے درس کے بعد میری لب کشائی یوں تو مناسب نہیں تھی، اس لئے کہ حضرت والا کے درس کے بعد کسی اور بات کی گنجائش نہیں۔ لیکن پھر حضرت نے ہی تھم فرمایا کہ کھ کلمات عرض کروں، اور معمول بھی ہید رہاہے کہ فتم بخاری کے موقع پر میرے براور بزرگ صدر دارالعلوم حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثانی صاحب مد ظلم العالی کچھ بیان فرمایا کرتے ہیں۔ وہ اس وقت سفر ہیں۔ اس کئے حضرت کا ارشاد ہوا کہ ان کی نیابت میں کچھ گزارشات آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں ۔

گندم اگر مجم نہ رسد جو ننیمت است

اس لئے معزت کی تغیل ارشادیں آپ کے سامنے عاضر ہوں۔

الله جل جل الد كاب پاياں كرم وانعام ہے جس كا شكر كى طرح بھى اوا نہيں ہوسكا كہ آج اس نے اپنے فعنل وكرم ہے وارالعلوم كى تقليم معروفيات محيل تك بہنچانے كى توفق عطا فرائل ہ يہ آخرى مبارك ورس جس ميں ابھى الله تعالى نے ہم سب كو شركت كى معادت بخش ہ يہ مخارى كا آخرى ورس تھا۔ الله تعالى كى كتاب كے بعد اس دوئ ذهن پر سب ہے ذيادہ صحيح كتاب الم بخارى رحمة الله عليه كى يہ كتاب بعد اس دوئ ذهن پر سب ہے ذيادہ صحيح كتاب الم بخارى رحمة الله عليه كى يہ كتاب كے بود والا نے سارے سال اول كا آخر طلبہ كواس ورس ہے فيض ياب كيا ہے والا نے سارك سلم بخيل كو بہنچا ، اور اس كے ساتھ ساتھ وارالعلوم ہے۔ آج الحمد لله يه مبارك سلم بحيل كو بہنچا ، اور اس كے ساتھ ساتھ وارالعلوم كے تقليم سال كا بحى اختمام ہوا۔ سال كے شروع ميں جب تعليم كا آغاز ہوا تھا تو اس كى محمل ميں شريك ہوسكے گا اور كون شريك نہيں ہوگا۔ الله تبارك و تعالى نے اپنے فعنل و كرم ہے ہميں يہ موقع عطا كون شريك نہيں ہوگا۔ الله تبارك و تعالى نے اپنے فعنل و كرم ہے ہميں يہ موقع عطا فرائي اور اس كى توقع ك

الله كي نعتيں بے شار ہيں

انسان پر خالق کائنات کی نعمتیں لا تمانی ہیں، تہاسائس بی کی نعمت کو دیکھئے کہ یہ کتنی عظیم نعمت ہے۔ یہ کتنی عظیم نعمت ہے۔ یہ خطیم نعمت ہے۔ یہ خطیم نعمت ہے۔ یہ خطیم نعمت ہے۔ یہ خطیم نعمت ہے۔ یہ سائس لیتا ہے تو ایک سائس کے اندر دو

تعتیں اللہ تبارک وتعالی کی جمع ہیں۔ سائس کا اندر جانا ایک نفت ہے۔ اگر سائس اندر نہ جائے تو موت ہے، اور باہر آنا دو سری نفت ہے۔ اگر سائس اندر نہ جائے تو موت ہے۔ اس موت ہے، اور اندر جانے کے بعد باہر نہ آئے تو موت ہے۔ اس طرح ایک سائس میں دو نعتیں جمع ہیں۔ اور ہر نعت پر شکر ادا کرنا واجب ہوئے۔ اگر انسان صرف سائس کی نعت پر شکر ادا کرنا واجب ہوئے۔ اگر انسان صرف سائس کی نعت پر شکر ادا کرنا چاہے تو ادا نہیں کرسکا، دیمر نعتوں کی بات تو دو سری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کی رحمیں بارش کی طرح برس ربی جیں اور ان کا شار بھی ممکن نہیں اور ان کا شار بھی ممکن نہیں "۔

# سب سے عظیم نعمت

 ایمان کے تقاضوں کے علم کی تعت ہے کہ ایمان کیا تقاضا کرتا ہے؟ کیا مطالبات رکھتا ہے؟ اس کے تیجہ میں انسان کے اوپر کیا فرائض وواجبات عائد ہوتے ہیں؟ یہ علم ایمان کے بعد سب یوی نعت ہے۔

# دی مدارس ادر بروپیکنده

یہ ادارہ دارالعلوم جس کے تعلی سال کا آج اختام ہورہا ہے، الحمد للہ ای علم دین کی خدمت کے لئے اور ای علم کے پہنچائے اور پھیلانے کے لئے کچھ اللہ والوں نے اپنے اخلاص کے ساتھ قائم فرمایا تھا، اور ای راستہ پر حتی الامکان چلنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آج کی فضاء میں طرح طرح کے نعرے، طرح طرح کے پروپیگنڈے، طرح طرح کے اعتراضات، ان دبی مدارس پر کئے جارہے ہیں۔ اعتراضات اور طعنوں کا ایک سیاب ہے، جو ان مدارس کی طرف بہایا جارہا ہے۔ یہ اعتراضات پچھ تو ان معاندین کی طرف سے ہیں جو دین کے دغمن، اسلام کے دغمن اور اس ذمین پر اللہ کے کلمہ بالم ملی دغمن اور اس ذمین پر اللہ کے کلمہ بالم خلاب کے دغمن ہیں۔ وہ ان مدارس کے ظاف پروپیگنڈہ کرتے ہیں۔ لیکن بعض او قات نظیہ کے دغمن ہیں۔ وہ ان مدارس کے ظاف پروپیگنڈہ کرتے ہیں۔ لیکن بعض او قات الحجم خاصے پڑھے لکھے اور دین سے تعلق رکھنے والے بھی اس پروپیگنڈہ کا شکار ہوجاتے ہیں۔ دانت یا غیر دانت یا غیر دانت طور پر ان دبی مدارس کے بارے میں طرح طرح کے خالات ان کے دلوں میں پیدا ہوجاتے ہیں۔

# مولوی کے ہر کام پر اعتراض

میرے والد ماجد قدس اللہ سرہ بعض او قات بنسی میں فرمایا کرتے تھے کہ " یہ مولوی ملامتی فرقہ ہے " لیعنی جب کہیں و نیا میں کوئی خرابی ہوگی تو لوگ اس کو مولوی کی طرف مو ڈے کی کوشش کرتے ہیں۔ مولوی کوئی بھی کام کرے ، اس میں کوئی نہ کوئی اعتراض کا پہلو ضرور ثکال لیتے ہیں۔ مولوی اگر پچارہ گوشہ نشین ہے اور اللہ اللہ کرر رہا ہے ، قال اللہ ، قال الرسول کا درس دے رہا ہے تو اعتراض یہ ہے کہ یہ مولوی تو و نیا ہے ہے

خبرے، دنیا کہاں جاری ہے، ان کو اپ ہم اللہ کے گنبدے نگلنے کی فرصت نہیں۔ اگر کوئی مولوی بھارہ اصلاح کے لئے یا کسی اجماعی کام کے لئے گوشہ سے باہر نکل آئے تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ مولوی صاحب کا تو کام تھا درسہ میں بیٹھ کر اللہ اللہ کرتا اور

آج بہ سیاست میں اور حکومت کے معالمات میں دخل انداز ہورہے ہیں۔

اگر مولوی عیارہ ایسا ہو کہ اس کے پاس مالی وسائل کا فقد ان ہو، فقر و تک دی کا شکار ہو تو لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنے طالب علموں کے لئے مالی وسائل کا انتظام نہیں کر کھا ہے، یہ مدرسہ سے نکل کر کہاں جائیں گے؟ کہاں سے روڈ گھا کہا کہاں سے گزارہ ہوگا؟ اور اگر کسی مولوی کے پاس ہیے ذیادہ آگئے تو کہتے ہیں کہ لیجئے یہ مولانا صاحب ہیں؟ یہ تو لکھ تی اور کروڈ پی بن گئے، ان کے پاس تو دولت آگئے۔ تو اس بیچارے مولوی کی کسی حالت ہیں معافی نہیں۔ یہ مولوی طامت فرقہ ہے۔

## یہ جماعت اسلام کے لئے ڈھال ہے

ایک قوم قووہ ہے جو ہا قاعدہ اہتمام کے ساتھ، پروپیگنڈہ کرکے اہل علم اور طلب کے طاف بدگمانیاں پھیلاری ہے۔ فوب سجھ لیں، یہ اسلام و شمنی ہے، اس لئے کہ اسلام کے دشمن اس حقیقت ہے واقف ہیں کہ اس روئے زمین کے اوپر جو طبقہ الجمدللہ اسلام کے لئے ڈھال بناہوا ہے وہ یکی پوریہ نشینوں کی جماعت ہے، انہیں پوریہ پیشنے والوں نے الجمدللہ اسلام کے لئے ڈھال کا کام کیا ہے۔ یہ لوگ جانے ہیں کہ جب تک مولوی اس روئے ذمین پر موجود ہے، انشاء اللہ ثم انشاء اللہ اس زمین سے اسلام کا شان نہیں مزای جاسکہ اوریہ ایک عام مشاہدہ ہے کہ جس جگہ پر بوریہ نشین مولوی ختم مولوی اسلام کا کس کس طرح کلیہ بگاڑا گیا، اور اسلام کو منانے کی سازشیں کس طرح کامیاب ہو کیں۔

الله تعالى في بهت وتياد كھائى ہے، اور عالم اسلام كے ايسے اليے خطوں ميں جائے كا انفاق ہوا جہاں اب ان مدارس كانچ مار ديا كيا ہے، ليكن اس كا تتيجہ كھلى آ كھوں ہے یوں نظر آتا ہے کہ جیت کسی چرواہے کو قتل کردینے کے بعد بھیروں کاکوئی ذہر دار نہیں ہو کا اور بھیڑیئے انہیں بھاڑ کر کھاجاتے ہیں۔ آج بہت سے خطوں میں عام مسلمانوں کا دین اظہارے یکی صال ہے۔

# بغداديس ويلىدرسه كى تلاش

میرا بغداد جانا ہوا، بغداد وہ شہرہ جو صدیوں تک عالم اسلام کا پایہ تخت رہاہ، وہاں خلافت عبار اللہ علیہ اللہ علی وہاں فلافت عبار الرحم ہوئے، جب میں وہاں پنچا تو کسی سے معلوم کیا کہ یہاں کوئی مدرسہ ہے؟ علم دین کا کوئی مرکز ہے جہاں علم دین کی تعلیم دی جاتی ہو؟ میں اس کی ذیارت کرنا چاہتا ہوں۔

کی نے بتایا کہ بہاں ایسے مدرے کا کوئی نام ونشان نہیں ہے، اب تو سارے مدارس اسکولول اور کالجوں میں تبدیل ہو بچکے ہیں۔ اب دین کی تعلیم کے لئے یونیورسٹیول کی فیکلٹیز ہیں۔ ان میں دینیات کی تعلیم دی جاتی ہے، ان کے اساتذہ کو دیکھ کر میہ پہتہ چلانا مشکل ہو تا ہے کہ عالم تو کجا، یہ مسلمان بھی ہیں یا نہیں؟ ان اداروں میں عُلُوط لَعليم رائج ہے، مرد، عور تیں ایک ساتھ ذیر تعلیم ہیں، اور اسلام محض ایک نظریہ مو كرره كيا، جس كو تاريخي فلف كے طور يرين هاين هايا جاربا ہے۔ زند كيوں من اس كاكوئي ارْ نظر نہیں آیا۔ جس طرح مستشرقین پڑھتے ہیں۔ آج امریکہ، کینیڈا اور یورپ کی یونیورسٹیول میں بھی اسلامی تعلیم ہوری ہے، اسلام بر حمایا جارہ ہے۔ وہال پر مجی حدیث فقہ اور تغییری تعلیم کا انتظام ہے، ان کے مقالات اگر آپ پڑھیں تو ایس ایس كتابول كے نام نظر آئي مے جن كا مارے سيدھے سادے مولويوں كو بھي بنة نہيں ہو آ۔ بظاہر بڑی شخیق کے ساتھ کام ہورہا ہے۔ لیکن وہ دین کی کیا تعلیم ہوئی جو انسان کو ا یمان کی دولت بھی عطانہ کرسکے۔ مبع ہے شام تک اسلامی علوم کے سمندر میں غوطے لگانے کے باوجود ناکام بی لوٹتے ہیں، اور اس کے قطرہ سے حلق بھی تر نہیں کرتے، مغرب كى ان تعليم كابول مي كلية شرعية بهى ب، كلية اصول الدين بهى بـ ليكن

اس کاکوئی اٹر زندگی میں نظر نہیں آتا۔ ان علوم کی روح فتا کردی کئی ہے۔
پھر میں نے ان سے عرض کیا کہ کوئی مدرسہ نہ سہی، کوئی عالم جو پرانے طریقوں کے بوں، جھے ان کا پتہ ہلادیا جائے، میں ان کی فدمت میں حاضر ہوتا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے بتایا کہ شخ عبدالقادر جیلائی " کے مزار مبارک کے قریب ایک مجد میں کمتب قائم ہے، اس کمتب میں ایک قدیم استاد رہتے ہیں۔ جنہوں نے قدیم طریقہ سے پڑھا ہے، میں تلاش کرتا ہوا ان کی فدمت میں پہنچ گیا، دکھے کر معلوم ہوا کہ واقعۃ پرانے طرز کے میں تلاش کرتا ہوا ان کی فدمت میں پہنچ گیا، دکھے کر معلوم ہوا کہ واقعۃ پرانے طرز کے بزرگ ہیں، اور انہیں دکھے کر احساس ہوا کہ کسی متقی عالم اللہ والے کی زیارت کی بزرگ ہیں، اور انہیں دکھے کر احساس ہوا کہ کسی متقی عالم اللہ والے کی زیارت کی تعلیم حاصل کی تھی، چہرے پر اللہ تعالی کے فعنل وکرم سے علوم شریعت کے انوار نظر آئے، اور ان کی فدمت میں تعور ٹی در بیٹھ کر اندازہ ہوا کہ میں جنت کی فعناء میں آئے، اور ان کی فدمت میں تعور ٹی در بیٹھ کر اندازہ ہوا کہ میں جنت کی فعناء میں آئیں۔

#### مدارس کے خاتمہ کو برداشت نہ کرنا

ملام دوعا کے بعد انہوں نے جھ سے پوچھا: آپ کہاں سے آئے؟ جس نے بتایا کہ پاکستان سے آیا ہوں، پھر انہوں نے جھ سے دارالعلوم کے بارے جس کچھ سوالات کے کہ جس مدرسہ جس آپ پڑھتے پڑھاتے جیں دہ کیسامدرسہ ہے؟ جس نے انہیں تفسیل بتلادی، پوچھنے گئے وہاں کیا پڑھایا جاتا ہے؟ کون می کتابیں پڑھائی جاتی جیں؟ جس نے ان کتابوں کے نام ذکر کئے جو ہمارے یہاں پڑھائی جاتی جیں تو ان کی چیخ نکل گئی، اور رو پڑے، آکھوں سے آئسو جاری ہوگئے، کہنے گئے، اب تک یہ کتابیں تمہارے یہاں پڑھائی جاتی ہیں؟ جس نے ان کتابوں کا پڑھائی جاتی ہیں؟ جس نے کہا کہ المحداللہ پڑھائی جاتی ہیں۔ فرمایا کہ ہم تو آج ان کتابوں کا پر ھائی جاتی ہیں۔ فرمایا کہ ہم تو آج ان کتابوں کا پر ھائی گئی۔ ہم تو آج ان کتابوں کا ہم شنے سے بھی محروم ہوگئے اور آج ان کانام من کر جھے رونا آگیا۔ یہ کتابیں اللہ والے پر اکیا کرتی تھیں۔ یہ محمد میں میں ہوگئے اور آج ان کانام من کر جھے رونا آگیا۔ یہ کتابیں اللہ والے پر اکیا کرتی تھیں۔ یہ محمد مسلمان پیدا کیا کرتی تھیں۔ ہمارے ملک سے تو ان کا خاتمہ ہوگیا، جس آپ کو قسیحت کرتا ہوں، میرا یہ پیغام آپ اپنے ملک کے اہل علم وعوام تک

بہنچاد یکے کہ اللہ کے لئے ہر چیز کو برداشت کرلینا، گراس طرح کے مدرسوں کو ختم کرنے کو جرگز برداشت نہ کرنا، دشمنان اسلام اس رازے واقف ہیں کہ جب تک یہ سیدهاساده بوریہ پر بیٹنے والامولوی اس معاشرہ میں موجود ہے، مسلمانوں کے ولوں سے ایمان کو کھرچا نہیں جاسکا، لہذا وشمنان اسلام نے اس کے ظاف پو پیگنڈہ کے اوپر اپنی پوری مشیزی لگائی ہوئی ہے۔

# دین غیرت کے خاتمہ کا ایک علاج

شاعر مشرق اقبال مرحوم کے بارے میں یہ بات بڑی مشہور ہے کہ انہوں نے آلاکے بارے میں ایک بات بڑی مشہور ہے کہ انہوں نے آلاک بارے میں طنز آمیز کلمات کم میں۔ لیکن جگہ جگہ انہوں نے ایک باتیں بھی کہہ دی میں جو انسان کو حقیقت تک پہنچانے والی میں۔ ایک جگہ انہوں نے انگریزوں اور دشمنان اسلام کی ترجمانی کرتے ہوئے افغانستان کے بارے میں ایک شعر کہا ہے۔

افغانیوں کی غیرت دیں کا ہے یہ علاج لما کو ان کے کوہ ودمن سے نکال دو

افغانیوں کی دینی غیرت کو اگر تباہ کرنا چاہتے ہو اور اس کو ختم کرنا چاہتے ہو تو اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ لمّا کو اس معاشرے سے نکال دو، جب تک یہ قمّا بیٹماہوا ہے، اس وقت تک ان کے دلوں ہے ایمان کی فیرت کو نہیں نکالا جاسکیا۔

#### مدارس پر اعتراضات

غرض مدارس کے بارے میں طرح طرح کے پروپیگنڈے پھیلائے جارہ ہیں کہ یہ چودہ سوسال پرانے لوگ ہیں۔ ان کو دنیا کے دوال سوسال پرانے لوگ ہیں، دقیانوی لوگ ہیں۔ یہ رجعت پند لوگ ہیں۔ ان کو اس دنیا میں رہنے کا سلقہ نہیں ہے۔ ان کے پاس دنیاوی علوم وفنون نہیں ہیں۔ یہ اتحت مسلمہ کا پہیم النا چلانے کی کوشش میں ہیں۔ یہ تقریدی علام وفنون نہیں ہیں۔ یہ اتحت مسلمہ کا پہیم النا چلانے کی کوشش میں ہیں۔ یہ تقریدی علام وفنون نہیں ہیں۔ یہ اتحت مسلمہ کا پہیم النا چلانے کی کوشش میں ہیں۔ یہ تقریدی علام وفنون نہیں ہیں۔ یہ اور آج پھر پوری شدّت سے ان کی

صدائے بازگشت ہمارے ملک میں سنائی دے رہی ہے۔

سے اعتراض بھی ہو رہا ہے کہ دینی مدارس دہشت گردین گئے ہیں، ہے ترقی کے اشن ہیں۔ دہشت گردی کا طعنہ ان کے اوپر، بنیاد پرستی کا بھی طعنہ ان کے اوپر، رجعت پندی کا بھی طعنہ ان کے اوپر۔ ننگ نظری کا بھی طعنہ ان کے اوپر، ترقی کے دشن ہونے کا بھی طعنہ ان کے اوپر، ساری دنیا کے طعنوں کی بارش اس پیچارے مولوی کے اوپر ہے، لیکن سے مولوی بہت پگآ ہے۔

#### مولوی براسخت جان ہے

میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ مولوی بڑا سخت جان ہے۔ اس پر ان طعنوں کی کتنی ہی بارش کردو، یہ جر طرح کے حالات برواشت کر لیتا ہے، اس لئے کہ جب کوئی آدمی اس کوچہ میں واقل ہو تا ہے تو الجمد للہ کر مضبوط کر کے واقل ہو تا ہے، اس کو پت ہے کہ یہ سارے طعنے ججھے برداشت کرنے پڑیں گے۔ ونیا ججھے برا کہے گ، وہ ان سب طعنوں کا استقبال کرتے ہوئے اور خوش آمدید کہتے ہوئے اس میں واقل ہو تا ہے۔

جس كو مو جان وول عزيز اس كى كل مي جائ كيول

اس گلی میں تو آتای وہ ہے جس کو معلوم ہے کہ یہ سب طعنے برداشت کرنے پڑیں۔
گے۔ اللہ تعالی حقیقت بین نگاہ عطا کرے تو یہ طعنے ایک دائی حل کے گلے کا زیو رہیں۔
اس کے سرکا تاج ہیں، یہ وہ طعنے ہیں جو حضرات انبیاء کرام علیم العلوة والسلام نے بھی سنے، اور انبیاء کرام کے وارثوں نے بھی سنے، اور قیامت تک یہ طعنے دیئے جاتے رہیں گے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ اللہ تعالی اپنے سید ھے راستہ پر رکھے، اضلامی عطا فرمائے۔ اپنی رضاجوئی کی قرعطا فرمائے۔ اپنی رضاجوئی مولوی انشاء اللہ تعالی یہ کہنے کی بوزیشن میں ہوگا۔۔

﴿ فاليوم الذين امنوامن الكفّاريضحكون ﴾ (المطففين:٣٣)

وہ وقت آئے گا، جب طعنے دینے والوں کے مطلے بیٹے جائیں گے، ان کی آواز دھیمی پڑجائے گی۔ اللہ تعالی اپ نفنل وکرم ہے اس طبقے کو عزت وشوکت عطافرہائیں گے جس طبقے کو آج بے حقیقت سمجھاجا تا ہے۔

﴿ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ﴾ (النافتون: ٨)

عزت در حقیقت الله تبارک و تعالی ہی عطا فرماتا ہے، الله تعالی کے فضل و کرم ہے ہیں۔ اور جب تک الله جلّ ہید دینی مدارس ان طعنوں کے طوفان میں الجمدیللہ چل رہے ہیں۔ اور جب تک الله جلّ جلالہ کو اس دین حق کا بقاء منظور ہے، اس وقت تک انشاء الله مید مدارس موجود رہیں گے، لوگ ہزار طعنے دیا کریں، ان کے طعنوں کی کوئی پرواہ نہیں۔

# مولوي کي روني کي فکر چھو ژدو

آج ہمارے ماحول کے اندر بار بار بہ آوازیں اضی ہیں کہ ان وفی مداری کو بند

کردیا جائے ان کو ختم کردیا جائے، بہت ہوگ ایے بھی ہیں جو اگرچہ عزاد کی وجہ ہیں، لیکن ہمد ردی ہی کے ہیرا بیہ جس ان نعموں کے ساتھ ہم آواز ہوجاتے ہیں۔

بعض او قات اپنی دانست ہیں اصلاح ہی کی غرض سے مشورے وہتے ہیں۔

بعض کو گی سے کہہ رہتا ہے کہ مولویوں کے کھانے، کمانے کا کوئی بندو بست ہیں ہے۔

ہندا ان کو کوئی ہنر سکھانا چاہے۔ بڑھئی کا کام سکھادو، پچھ لوہار کا کام سکھادو، پچھ ایسے صنعتی کام سکھادو، پچھ ایسے

مستعتی کام سکھادو کہ بیا بی روئی کماسیس، لوگ طرح طرح کی تجویزیں لے کر آت ہیں کہ ایک دار السنائع قائم کردو، تاکہ ان مولویوں کی روئی کا بندو بست ہوجائے۔

میرے والد ماجد قدس اللہ مرو فرمایا کرتے ہتے کہ اللہ کے لئے اس مولوی کی روئی کی روئی کی موٹی وو، بھیے پچھ مثالیں ایس کی فکر چھوڑ دو، بھیے پچھ مثالیں ایسی کی فکر چھوڑ دو، بیت سے پی ایچ ڈی اور مالات دے دو کہ کسی مولوی کے فتروفاقہ کی وجہ سے خود کشی کی ہو۔ بہت سے پی ایچ ڈی اور حالات

ے تک آگراپ آپ کو فتم کرڈالا۔ اور بہت ہے ایسے طیس گے جو ان ڈگریوں کو لئے جو تیاں چھاتے پھرتے ہیں گئے تو ان ڈگریوں کو لئے جو تیاں چھاتے پھرتے ہیں لیکن نوکری نہیں ملی، لیکن ایک مولوی ایسا نہیں بتا یک جس نے حالات سے تک آگر خود کشی کی ہو، یا اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہو کہ دو بیکار بیٹے اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت سے مولوی کا بھی انتظام کردیتے ہیں۔ دو مروں سے بہت اچھا انتظام فرماتے ہیں۔

#### اس دنیا کو محکراد د

میرے طالب علم ماتھیو! اچھی طرح سمجھ لو، اس دنیا کا خامتہ بیہ ہے کہ جتنا آدمی اس دنیا کے پیچھے دوڑے گا، ونیا اس ہے بھاگے گی، اور جتنا اس دنیا ہے بھاگے گا، ونیا اس کے چیچیے بھاگے گی۔ کسی نے اس کی مثال سائے ہے دی ہے، اگر کوئی آدمی سائے کے چھے بھاگنا شروع کردے تو سابہ اس سے آگے بڑھتا رہے گا اور وہ سائے کو پکڑ نہیں سکے گا، اور اگر کوئی شخص پیٹے موڑ کر بھاگنا شروع کردے تو سابہ اس کے چھیے بھاگنا شروع کردے گا۔ ای طرح انسان جتنا اس دنیا کا طالب ہوگا، دنیا اس سے دور بھاکے گی اور جتنااس سے دور بھاگے گا اور اس سے سیجے دل سے مند موڑ لے گاتو دنیا اس کے آگے ذلیل ہو کر آئے گی، وہ ٹھو کریں مارے گا، گردنیا اس کے قدموں پر آکر گرے گی۔ اور عام طور پر دیکھ لو، اللہ کے جن بندوں نے اللہ پر بھروسہ کر کے اللہ کے دین کے لئے اپنی زند گیوں کو وقف کردیا اور اس کی خاطرد نیا کو ایک مرتب ٹھو کرمار دی تو الله نے ان کے قدمول میں ونیا کو اس طرح جھیج دیا کہ دو سرے رشک کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ایسا انتظام کرتے ہیں اور آئکموں ہے دکھاتے ہیں کہ اللہ والوں کی عزت کیا ہے؟ رب کریم ہمیں اپنے فضل و کرم ہے اخلاص عطا فرمائے، اور اپنا بنا کے۔ اور حارے داوں کے اندریہ جذبہ بیدا فرمادے اور جمیں اپنی زندگیاں اپنے دین کی خاطر و تف کرنے کی توقیق عطا فرمادے آمین۔ اور پھر انشاء اللہ دنیا و آخرت میں نہیں گھاٹا ۔ لہذا مولوی کی روٹی کی فکر آپ چھوڑ ویں، اللہ تبارک وتعالی بہترین

کفیل ہے۔۔۔ حضرت والد صاحب قدس اللہ مرہ فرمایا کرتے تھے کہ خالق کا کتات کتوں کو روزی دیتا ہے، گد موں کو دیتا ہے، خزیروں کو دیتا ہے، وہ اپنے دین کے حاملوں کو کیوں نہیں دے گا، اس لئے تم سے فکر چھوڑ دو۔

#### مولوي كولومار اور بردهني مت بناؤ

ایک دین کے حال کو دین کا پیغام مؤثر انداز بی پہنچانے کے لئے اور اس کو ونیا بیل پھیلانے کے لئے بعض دنیاوی علوم وفنون کی بھی ضرورت ہے، اور فقیہ وہ ہے جو حالات زمانہ ہو، اس نیت ہے وہ جو پچھ پڑھے اور پڑھائے، وہ دین کا بی حصتہ ہے۔ لیکن یاد رکھو، اگر ایک مرتبہ آپ نے مولوی کو بڑھی یا لوہار بنادیا تو پھر وہ برھی یا لوہار بنادیا تو پھر کی برھی یا لوہار بنادیا تو پھر وہ برھی یا لوہار بنادیا تو پھر کی برھی یا لوہار کا کام بھی سکھ بی بی مولوی ہے اس نے بڑھی یا لوہار کا کام بھی سکھ لیا، اور اس نے یہ سوچا کہ سارا وقت تو بڑھی یا لوہار کے کام میں لگاؤں گا، اور اللہ تھا تی موقع دے گاتو بینا مولوی بڑھی یا لوہار ہی بن موقع دے گاتو بینا مولوی بڑھی یا لوہار ہی بن کی خد مت کروں گاتو ایسا مولوی بڑھی یا لوہار ہی بن موقع دے گاتو بینا مولوی بڑھی یا لوہار ہی کا کام نہیں کرسکے گا۔

## ايك سبق آموزواتعه

میرے والد ماجد قدس امند مرہ نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ: ہمارے ایک بڑے

بزرگ وارالعلوم دیوبند کے نامی گرامی استاذ حضرت مولانا مجمد سہول عثانی صاحب رحمة

امقہ علیہ تھے، یہ حضرت شخ البند حضرت مولانا محمود الحس صاحب رحمة القہ طبیہ کے

خاص شاگر دیتے، ملم وادب میں بہت آک تئے۔وارالعلوم دیوبند میں پڑھایا کرتے تئے،

پڑھاتے پڑھانے خیال آیا کہ ہم مدرہ میں پڑھا کر شخواہ لیتے ہیں، یہ تو مزدوری ہوئی،

دین کی خدمت نہ ہوئی، دین کی خدمت تو وہ ہے جو بغیر شخواہ کے کی جائے، ہم جو شخواہ

لے کر پڑھاتے ہیں، معلوم نہیں اس کا اجر بھی ملے گایا نہیں؟اس واسطے اپنے لئے کوئی

الیاذ ربید معاش تلاش کریں کہ اپنا گزارہ ای میں ہوجائے، اور فارغ وقت میں اللہ کے دین کی خدمت بغیرمعاوضہ کے کریں، مثلاً نہیں وعظ کردیا، نہیں تقریر کردی، مجمعی فتویٰ لکھ دیا، چنانچہ ای دوران ایک سرکاری تعلیم گاہ سے ایک پیش کش آگئ کہ آب مارے يہال آكر برهائي، اتى تخواه آپ كو دى جائے گ- (يه آپ جائے ين ك سرکاری اداروں کے اندر استاد کا کام برا بلکا ہوتا ہے، سارے دن میں محنث دو تھند بر حانے کے ہوتے ہیں اور بر حانے میں بھی ایسامواد نہیں ہو تاکہ اس کے مطالعہ میں کوئی مشکل بیدا ہو، یہ تو دینی مدارس ہی ہیں کہ مولوی پانچ کھنے پڑھاتا ہے اور پانچ کھنے یر صانے کے لئے وس محضنے مطالعہ کرتا ہے، کولہو کے بتل کی طرح کام کرتا ہے، کالجوں اور بونیورسٹیوں میں بد کو لہو کا تیل جیس بایا جاتا) بہرمال، مولانا نے سوچا کہ وین کی خدمت کرنے کا میہ اچھا موقع ہے، وہاں وہ مجھنٹے پڑھاؤں گا۔ باتی وقت بغیر اجرت ومعاوضہ کے دین کی خدمت انجام دوں گا۔ ای جذب کے تحت مطرت شیخ البندے عرض کیا کہ حضرت مجھے یہ پیش کش آئی ہے اور اس غرض سے جانا چاہتا ہوں، حضرت یٹنخ البند نے فرمایا کہ : اچھابھئی تمہارے دل کے اندر داعیہ ہے تو جائے دیکھ لو، حفزت نے سوچا کہ ان کے دل میں داعیہ توی ہے، اور اس وقت رو کنامناسب نہیں، اس لئے اجازت دے دی اور وہ ملے گئے۔ چھ مینے گزر گئے، چھ مینے کے بعد چھٹیول میں وبوبند آئے تو شخ البند رحمة الله عليه في بيلي عي طاقات مين يوچهاك مولانا مبول صاحبا آب اس خیال سے گئے تھے کہ سرکاری مدرسہ میں پڑھانے کے او قات کے ملاوہ دین كى خدمت انجام ديں مح، يه بناؤكه اس عرصه من كتني تصانيف لكھيں؟ كتنے فتوب لكسے؟ اور كتنے وعظ كے؟ اس كا حساب تووے دو، تو مولاتا رويزے، اور فرماياك حضرت به شیطانی وهو که تما اس کئے که دارالعلوم میں رہ کرانٹد تعالی خدمت دین کی جو تونیق عظا فرماتے تھے، وہاں باکر اس کی آدھی بھی تونیق نہیں رہی۔ صالا نکہ فارخ وقت كؤي كنازياره تقابه

يه واقعد سنائے كے بعد ميرے والد قدس الله مره فرمايا كرتے تھے كه الله جزاً

وتعالیٰ نے ان مدارس کی نضامیں ایک خاص برکت اور نور رکھا ہے اور اس میں رہ کر اللہ تبارک وتعالیٰ خدمت دین کی یہ توثق عطا فرمادیتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ اخلاص عطا فرمائے، اور یہ تنخواہ جو مل رہی ہے یہ تخواہ نہیں ہے، یہ در حقیقت نفقہ اور خرچہ ہے، اور اس نفقہ پر رہے ہوئے کام کرو تو اللہ تبارک وتعالیٰ خدمت دین کی توفق عطا فرمادیتے ہیں۔ انشاء اللہ۔

#### درس وتذريس كى بركت

یں اپنا ذاتی تجربہ عرض کرتا ہوں، اور شاید میرے سارے رفقاء اس لی تانید فرائیں گے کہ جس زمانہ میں دار العلوم میں درس جاری رہتا ہے اس زمانہ کا مقابلہ چھٹی کے زمانہ سے کر کے دیکھ لو، جب چھٹی کا زمانہ آتا ہے تو ہم پہلے سے منصوب بناتے ہیں کہ فلال فلال کام کریں گے، لیکن جتنا کام درس کے زمانہ میں ہوجاتا ہے چھٹی کے زمانہ میں نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی درس کی وجہ سے برکت عطافر ادیتے ہیں۔

# طلبه كاكيرئيرآ خرت سنوارنا

اس سال دارالعلوم میں تعلیم حاصل کرنے والوں کی تعداد دو ہزار آٹھ سو پچاس ہے۔ اور قرآن کریم کے جو مکاتب شہر میں قائم ہیں۔ ان میں طلبہ کی تعداد پائچ چھ ہزار سے زیادہ ہے، دورہ صدیث میں ایک سو اٹھاون طالب علم تھے جو اس سال فارغ التحصیل جو رہے ہیں۔ الحمد نند عالم بن رہے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ اتن ساری تعداد کہاں کھے گی، ایک لفظ زبان زدہے کہ ان کا کیر پڑکیا ہے؟ ان کا مستقبل کیا ہے؟ اس پر جمعے ایک واقعہ یاد آئیا:

#### حضرت معروف كرخيٌ كاايك واقعه

حضرت معروف كرخي برے درجه كے اولياء اللہ بيں سے بيں۔ بغداد بي ان كامزار

ہے، یس بھی الحمد اللہ ان کے مزار پر حاضر ہوا ہوں۔ ایک مرتبہ دجلہ کے کنارے اپ
ساتھیوں کے ساتھ جارہے تھے۔ ای دوران دریائے دجلہ میں ایک کشتی گزری جس
میں پچھ آزاد منش نوجوان سوار تھے، اور گاتے بجاتے جارہے تھے، شوخیوں اور رنگ
رلیوں میں ست تھے، کشتی جب حضرت معروف کرخی کے پاس سے گزری توان کو دیکھ
کر ان نوجوانوں کی رگ طرافت پھڑک انٹی، کوئی جملہ بھی چست کرویا، رنگ رلیوں
کے دوران کوئی مولوی آجائے اور اس پر کوئی جملہ کس دیا جائے، اس سے انچی کیابات
ہے؟ حضرت معروف کرخی کے برابر میں جو صاحب تھے، انہوں نے عرض کیا کہ:
حضرت یہ اوباش لوگ جو خود تو فستی و فجور میں جماجیں ہی، یہ اللہ والوں کی شان میں بھی
گستاخی کرتے ہیں۔ آپ ان کے لئے بدوعا کرد ہجئے۔ حضرت معروف کرخی نے ہاتھ
گستاخی کرتے ہیں۔ آپ ان کے لئے بدوعا کرد ہجئے۔ حضرت معروف کرخی نے ہاتھ

"یا الله آپ نے ان نوجوانوں کو دنیاوی مترتیں عطا فرمائی ہیں، بالله ان کو آخرت کی بھی مترتیں عطافرما"۔

آپ کا سائقی کہنے لگا کہ: حضرت آپ نے تو ان کے حق میں بدوعا کرنے کے بجائے دعا کردی۔ حضرت کرخیؓ نے جو اب دیا کہ میرا کیا نقصان ہوا؟ میں نے تو ان کے لئے آ ٹرت کی مشرقوں کی دعا کی ہے، اور آخرت میں مشرقیں تب ہی حاصل ہو سکتی ہیں جب یہ صبحے معنی میں مسلمان اور نیک بنیں۔

بہرمال، جو آدمی مدرسہ میں دینی تعلیم عاصل کرنے کے لئے آیا ہے وہ در حقیقت حضرت معروف کرخی کی اس بات پر عمل کرتا ہے کہ میرے دو مرے مسلمان بھائیوں کی جس طرح دنیا بہترہے، اللہ تعالی ان کی آخرت کو بھی بہتر کردے۔ یہ طلبہ اپنی اور دو سروں کی آخرت بہتر منائے کے لئے بہاں آتے ہیں، یکی ان کا کیم پیر ہے اور یکی ان کا مستقبل ہے۔ اللہ تعالی ان کے مستقبل کو خراب نہیں کرتے۔ کی کو ان کی فکر کی ضرورت نہیں، فکر کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالی جمیں اپنے فضل و کرم سے ایمان پر قائم مرکھے، اور دین کے تقاضوں پر عمل کی توفق عطا فرمائے۔ آئین۔

#### مدارس کی آمدنی اور مصارف

اس دارالعلوم كالمابانه خرج لا كھول رويے من ہے اور اس كاكوكى بجث نہيں بذاً، اتنے بوے خرج کا کوئی ادارہ دینی مدارس کے علادہ آپ جھے رکھاد بجئے جس کا بجث نہ بنآ ہو، بجٹ وہاں برآ ہے جبال آمدنی کے ذرائع متعین ہوں، آمدنی بی کے دائرے میں اخراجات کامیزانیه بنایا جاتا ہے، جبکہ ہمیں نہیں معلوم که آئندہ کتنی آمدنی موگ؟ آج الك مجمى بجث كى بنياد يركوكى كام نبيس موا- اور الله كے فضل وكرم سے ضرورت ك ب كام موجات بي- لوك يوجع بي كر مالانه انا برا خرجه ب تو آماني كيا ب مستقل آمنی جس کے بارے میں بقین سے میں بتلاسکوں، کھ نہیں ہے البت کھی مکانات و تف کے ہیں ان کے کرایہ کی مجموعی آمانی بمشکل بچاس ساٹھ ہزار کے قریب ہوگی، لوگ یوچھتے ہیں کہ پھر مزید خرچہ کہاں ہے آتا ہے؟ میں جواب میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جمعے معلوم نہیں کہ کہاں ہے آتا ہے۔ واقعہ بھی یہ ہے اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں، باتی کہاں سے آرہ ہیں اور کس طرح آرہے ہیں۔ جمعے نہیں معلوم۔ دارالعلوم کی طرف ہے نہ کوئی اشتہار ہے، نہ کوئی اعلان ہے نہ ایل کی جاتی ہے کہ دارالعلوم کے اندر اننا خرج ہو ہا ہے آپ اس میں چندہ دیں۔ فون افعا کر کسی ہے ذکر كرنے كا بھى معمول نہيں ہے۔ آج ہے پندرہ دن پہلے جب میں سفرر جارہا تھا تو اس وقت پنة چلاك مسبان كے مينے كے اخراجات موجود نہيں ہيں۔ جو بيكنس ہے وہ شعبان کے اخراجات کے لئے بھی کافی نہیں۔ اس وقت بھی نمسی ہے ذکر نہیں کیا، البتہ ایک ووست الفاق س آگ، ان سے ضمناً ذکر آگیا، پرمعلوم نہیں کیا کہ کیا ہوا؟

# الله عانك ليتي

 تبارک و تعالی کے سامنے ہاتھ کھیلادیئے اور مانگ لیا۔ میں نے آنے کے بعد ابھی تک پوچھا بھی نہیں، لیکن الحمد لللہ ضرورت کا کوئی کا ماللہ تبارک و تعالی روکتے نہیں۔ یہ ہمارے والد ماجد کے اضلاص کا اور ان کی نالہ نیم شبی کا، اور میرے شیخ حضرت ڈاکٹر عبد الحق کی دعاؤں کا اور ان کے اضلاص کا صدقہ ہے۔

اس میں حارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اگر ہمارے زور بازو پر چھوڑا جاتا تو اتنا ہڑا ادارہ نہیں چل سکتا تھا۔ اللہ تعالی اپنے فعنل و کرم ہے ان بزرگوں کی دعاؤں ادر اخلاص کے نتیجہ میں الحمد لللہ اس کو چلارہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی خود اس کے کفیل ہیں۔

# يد مدرسه ب د كى دكان نبيس ب

میرے والد ماجد نے یہ بات فر سی تھی کہ ہم نے کوؤ رکان نہیں کھول ہے۔ جس کا ہردم، آن چلنا رہنا ضروری ہو، جب تک اصول صحیحہ ہے اس کو چلا سکو چلاؤ، جب یہ خیال ہو کہ اصول کو پامال کرنا پڑے گا، اور دین کی بے عزتی کرنی پڑے گی۔ اے تالہ ڈال دینا اور برند کردینا، یہ وصیت کرکے تشریف لے گئے۔ الحمد لللہ آج تک اللہ تعالی اپنے فضل وکرم ہے، اپنی رحمت ہے، اس کو چلار ہے ہیں۔ یہ مثال دنیا کے کسی اوارہ میں نہیں ملے گی۔ یہ اللہ جل جلال کی قدرت کا کرشمہ ہے، جس کو ہر انسان اپنی میں نہیں سلے گی۔ یہ اللہ جل جلال کی قدرت کا کرشمہ ہے، جس کو ہر انسان اپنی آئے موں ہے وکی آدی اس میں اصلاحات کی غرض ہے کوئی آدی اس میں اصلاحات کی غرض ہے کوئی آدی اس میں اصلاحات کی غرض ہے کوئی تیار ہیں۔

لیکن کوئی شخص یہ چاہے کہ یہ دینی مدرسہ اپنی روش سے ہث کر کمی اور طریقے میں تبدیل ہوجائے۔ یہ انشاء اللہ کبھی نہیں ہوگا۔ جب تک ہمارے دم میں دم ہے، اور جب تک مائس میں مائس ہے، یہ اپنی روش سے نہیں ہے گا، انشاء اللہ اور جس دن اس کو ہٹاتا پڑا، اس دن اس کو بند کردیا جائے گا۔ اللہ تعالی اس کو اس مزاج کے ساتھ قیامت تک قائم رکھ اور اس کو اپنی رضا کے مطابق چلنے کی توفق عطا فرائے۔ میں نے قیامت تک قائم رکھ اور اس کو اپنی رضا کے مطابق چلنے کی توفق عطا فرائے۔ میں نے

آپ کاونت لے لیا، لیکن یہ ایک ضروری بات تھی جو کہٹی ضروری تھی۔

تم این قدر پیجانو

ميرے طالب علم ساتھيو!

آپ يبال ب فارغ مونے كے بعد اس دنيا ميں جاؤ كے، جس ميں لوگ طعنوں اور اعتراضات كے تير كمانوں ميں چڑھائے موسے ہيں، جہاں پہنچو كے وہاں ان تيروں اور طعنوں كى بارش ہوگ، ليكن بير بات المجھى طرح ذہن نشين كرلوك تم محمد رسول اللہ صلى الله عليه وملم كى جماعت كے سياى موس

میرے بزرگ حفرر مینخ الحدیث حفرت مولانا محمد ذکریا صاحب رحمة الله علیه ایک مرتبدای معجد میں بیٹھ کر صرف ایک جمله فرما گئے تنصہ وہ اپنے دل پر نقش کرلو، وہ جمله بیہ ہے:

"طالب علموا الى قدر پيچانو "

الله تبارك وتعالی نے تم كوعلم كى دولت سے نوازا ہے، الله تعالی نے تم كو اپنے دين كى خدمت كے لئے پُناہے۔

یہ نعمت اور یہ عزت تمام دنیا پر بھاری ہے، خواہ یہ دنیا والے کتنے ہی اعتراضات کریں۔ تمہارے دل کے اندر اپنے دین کی عزت ہوگی تو اس کو کوئی نہیں مٹاسکے گا۔ جب تم اس یقین کے ساتھ دنیا بیں جاؤے تو انشاء اللہ تم ہر جگہ مرباند ہوئے۔ بشر طیکہ تم نے جو علم یمبان حاصل کیا ہے اس کو اپنی زندگیوں بیں اپناؤ۔ اور اس کو دنیا بیں پھیلانے اور پہنچانے کی کوشش کرو، اللہ تعالی تمہیں قدم قدم پر اپنی نصرت سے نوازے، تمہارے لئے قدم قدم پر کامیابیوں اور کامرائیوں کے در: ازے کھولے اور اللہ تعالی ہم سب کو بیشہ اپنے دین پر قائم رہنے اور اس علم کی قدر پھیانے کی تونیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی تمہارا حای اور ناصر ہو۔ آجن۔
فرمائے۔ اللہ تعالی تمہارا حای اور ناصر ہو۔ آجن۔



تاريخ نطاب ١٦٠٠ ١٩٩١ء

مقام خطاب : جامع مجدبیت المكرّم

گلشن اقبال کراچی

ونت خطاب: بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۷

# بشمالله التحنى التحمية

# بيارى اور بريشانى ايك نعمت

الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونومن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرورانفسنا ومن سيات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهدان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهدان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليماكثيراكثيرا-

امانعدا

﴿ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : اشد الناس بلاءً الانبياء ثم الأمثل فالأمثل ﴾

# بریشان حال کے لئے بشارت

اس مدیث میں اس شخص کے لئے بشارت ہے جو مختلف پریشانیوں میں اور تکلیفوں میں جمل ہواوروہ دعا میں جمل ہواوروہ دعا میں جمل ہواوروہ دعا میں جمل ہواوروہ دعا کے ذریعہ اپنی اس تکلیف اور پریشانی کو دور کرنے کی قطر کررہا ہو۔ ایسے شخص کے لئے اس مدیث میں بشارت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی مخبت میں اور اپنے فضل و کرم سے یہ تکلیف دی ہے اور اس تکلیف کا خشاء اللہ تعالی کی نارا خسکی نہیں ہے۔

## بريثانيول كى دونتميس

جب انسان کی پرشانی میں ہو۔ یا کسی بیماری یا تکلیف میں ہو۔ یا افلاس اور نگ دی ہیں ہو یا قلاس اور نگ دی ہیں ہو یا قرض کی پرشانی یا بیرو ذکاری کی پرشانی میں ہو۔ یا گھر کی طرف سے پرشانی ہو۔ اس متم کی جنتی پرشانیاں جو انسان کو ونیا میں چش آئی ہیں ہید دو قسم کی ہوتی ہیں۔ پہلی متم کی پرشانیاں وہ ہیں جو اللہ تعالی کی طرف سے قراور عذاب ہو تا ہے۔ گناہوں کی اصل سزا تو انسان کو آئ سے میں کمنی ہے۔ لیکن بعض او قات اللہ تعالی انسان کو ونیا میں بھی عذاب کامزہ چکھادیے ہیں۔ جسے قرآن کریم میں ارشادہے:

﴿ ولناديقنهم من العلاب الادنى دون العلاب الاكبر لعلهم يرجعون ﴾

یعنی آخرت میں جو برا عذاب آلے والا ہے ہم اس سے پہلے دنیا میں ہمی تمو ژاسا عذاب چکما دیتے ہیں تاکہ یہ لوگ اپنی بدا عمالیوں سے باز آجا کیں۔ اور دوسری تشم کی سیف اور پریشانیاں وہ ہوتی ہیں جن کے ذریعہ بندے کے ورجات بلند کرتے ہوتے ہیں۔ اور اس کے درجات کی بلندی اور اس کو اجرو تواب دینے کے لئے اس کو تکلیفیں وی جاتی ہیں۔

#### " تكاليف" الله كاعذاب بين

لیکن دونوں متم کی پیشانیوں اور تکالیف میں فرق کس طرح کریں گے کہ یہ پہلی متم کی پیشانیوں اور تکالیف کی پیشانیوں اور تکالیف کی پیشانیوں اور تکالیف کی پیشانیوں اور تکالیف کی علامات الگ الگ ہیں۔ وہ یہ کہ اگر انسان ان تکالیف کے اندر اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنا چھوڑ دے اور اس تکلیف کے نتیج میں وہ اللہ تعالی کی تقدیر کا شکوہ کرنے لگے۔ مثلاً یہ کہنے گئے کہ (نعوذ بائلہ) اس تکلیف اور پریشائی کے لئے میں ہی رہ کیا تھا، میرے اوپر یہ تکلیف کوں آری ہے؟ وغیرہ اور

الله تعالیٰ کی طرف سے دیے ہوئے احکام چھوڑو ہے، مثلاً پہلے نماز پڑھتا تھااب تکلیف کی وجہ سے نماز پڑھتا تھااب وہ معمولات کا پابند تھااب وہ معمولات کا پابند تھااب وہ معمولات کا پابند تھااب وہ معمولات کا پہند تھااب وہ معمولات کا پہند تھا اب تو اختیار کر رہا چھو ژدیے اور اس تکلیف کو دور کرنے کے لئے دو سرے ظاہری اسباب تو اختیار کر رہا ہے لیکن الله تعالیٰ سے توبہ واستعفار نہیں کرتا۔ وعانہیں کرتا۔ یہ اس بات کی علامات بی کہ جو تکلیف اس پر آئی ہے یہ الله تعالیٰ کی طرف سے اس انسان پر قراور عذاب ہے اور سزا ہے۔ الله تعالیٰ ہر مؤمن کو اس سے محفوظ رکھے۔ آئین۔

## ''تكاليف" الله كى رحمت بهي بي<u>ن</u>

اوراگر تکایف آئے کے بوجود اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کردہا ہے اور دعاکردہا ہے

کہ یا اللہ ایس کرور ہوں۔ اس تکلیف کو برداشت نہیں کرسکا۔ یا اللہ ایجے اس

تکلیف ہے اپنی رحمت ہے نجات دے دیجے۔ اور دل کے اندر اس تکلیف پر شکوہ
نہیں ہے وہ اس تکلیف کا احساس تو کررہا ہے، رو بھی رہا ہے، رنج اور غم کا اظہار بھی

کردہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر شکوہ نہیں کردہا ہے بلکہ اس تکلیف میں وہ پہلے

ہے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کردہا ہے۔ پہلے سے زیادہ نمازیں پڑھ رہا ہے۔ پہلے

توادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کردہا ہے۔ پہلے سے زیادہ نمازیں پڑھ رہا ہے۔ پہلے

تکلیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور ترتی درجات ہے اور یہ تکالیف اس کے لئے اجر

وثواب کا باعث ہیں۔ اور یہ تکلیف بھی اس کے لئے رحمت ہے۔ اور یہ اس انسان

کے ساتھ اللہ کی تحبت کی دلیل اور علامت ہے۔

# کوئی شخص پریشانی سے خالی نہیں

اب سوال پیرا او تاہے کہ جب کسی کو دو سرے سے مُخبّت ہوتی ہے تو مُخبّت میں تو اس کو آرام پینچ اِ باتا ہے، راحت دی جاتی ہے تو جب اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے مُخبّت ہے تو اس بندے کو آرام پینچانا چاہئے۔ پھراللہ تعالیٰ اس کو تکلیف کیوں دے رہے ہیں اس کا جواب سے کہ اس دنیا ہیں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کو کہی نہ کہی کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ کوئی صدمہ اور پریشائی نہ ہو۔ چاہے وہ بڑے ہے بڑا نہی اور پیٹیمبر ہو، ولی اور صوفی ہو، یا بادشاہ ہو، یا مرمایہ دار ہو۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ دنیا ہیں تنظیف کے بغیر ذندگی گزارے، اس لئے کہ یہ عالم یعنی دنیا اللہ تعالی نے ایسی بنائی ہے کہ اس میں غم اور خوشی، راحت اور تکلیف سب ساتھ ساتھ چاہے ہیں۔ خالص خوشی اور راحت کا مقام و نیا نہیں ہے۔ بلکہ وہ عالم جنت ہے۔ جس کے بارے ہیں فرمایا کہ لاحوف علیہ ولا ہم یحزنوں بعنی وہاں نہ کوئی خوف ہے اور نہ غم بارے ہی والی نہ کوئی خوف ہے اور نہ غم ہوگا، کہی سردی ہوگی کھی گرمی ہوگا۔ کہی دھوپ ہوگی کہی گرمی ہوگی۔ کہی دھوپ اس ہیں کہی خوشی ہوگی اور راحت کا مقام تو وہ ہے۔ و نیا تو اللہ تعالی نے بنائی ہی الی ہے کہ اس بیل کہی خوشی ہوگی اور راحت کا مقام تو وہ ہے۔ و نیا تو اللہ تعالی نے بنائی ہی الی ہے کہ اس جس کہی خوشی ہوگی اور راحت کا مقام تو وہ ہے۔ و نیا تو اللہ تعالی نے بنائی ہی الی ہے کہ اس جس کہی خوشی ہوگی اور کمی غم ہوگا، کہی سردی ہوگی کہی گرمی ہوگی۔ گہذا ہی میں جہائی سے کہ ہوگی کہی خوشی اس دنیا ہیں ہے غم ہوگر بیٹھ جائے۔ ہوگی کہی خوشی اس دنیا ہیں ہے غم ہوگر بیٹھ جائے۔

## ايك نفيحت آموز قصه

حفرت علیم الامت قد س الله مرو نے اپنے مواعظ میں ایک قضہ لکھا ہے کہ ایک شخص کی حفرت خفر علیہ شخص کی حفرت خفر علیہ السلام سے ملاقات ہوگئی۔ اس شخص نے حفرت خفر علیہ السلام سے کہا کہ حفرت امیرے لئے یہ دعا فرمادیں کہ جمعے ذندگی میں کوئی غم اور تکلیف نہ آئے اور ساری ذندگی ہے گرا جائے۔ حفرت خفر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ دعا تو میں نہیں کر سکتا۔ اس لئے کہ اس دنیا میں غم اور تکلیف تو آئے گی۔ البتہ ایک کام کر سکتا ہوں وہ یہ کہ تم دنیا میں ایسا آدمی تلاش کرو جو حمہیں سب سے ذیادہ بے غم یا اللہ تعالی سے یہ دعا کردول گاکہ کم غم والا نظر آئے۔ بھر جمعے اس شخص کا پہتہ تاریخا، میں اللہ تعالی سے یہ دعا کردول گاکہ اللہ تعالی تمہیں اس جیسا بنادے۔ یہ شخص بہت خوش ہوا کہ چلوایا آدمی تو مل بائے گا جو بہت ذیاد، آرام اور راحت میں ہوگا اور میں اس جیسا بننے کی دعا کرالوں گا۔ اب بو بہت ذیاد، آرام اور راحت میں ہوگا اور میں اس جیسا بننے کی دعا کرالوں گا۔ اب تلاش کرنے کے لئے نکا، بھی ایک آدمی کے بارے میں فیصلہ کرتا کہ اس جیسا بننے کی

دعا کراؤں گا۔ چردو سرا آدمی اس سے زیادہ دو ت مند تظرآ ماتو چرب فیملہ بدل دیا کہ نہیں ، اس جیسا بننے کی وعا کراؤں گا۔ غرض کافی عرصہ تک تلاش کرنے کے بعد اس کو ایک جو ہری اور زرگر نظر آیا جو سونا جاندی، جوا ہرات اور قیتی پھر کی تجارت کر ۴ تھا۔ بهت بدی اور آراسته اس کی دو کان تھی، اس کا محل براعالی شان تھا۔ بدی جیتی اور اعلیٰ حم کی سواری محی۔ نوکر چاکر خدمت میں لگے ہوئے تھے، اس کے سیٹے برے خوبصورت اور لوجوان تھے۔ ظاہری طالت دیکھ کر اس نے اندازہ لگایا کہ یہ شخص بر ۔ رعیش و آرام میں ہے۔ اس نے فیعلہ کرلیا کہ اس جیسا ننے کی دعا کراؤں گا۔ جب واپس جانے لگا تو خیال آیا کہ اس شخص کی ظاہری حالت تو بہت اچھی ہے کہیں ایسانہ مو کہ اندرے کی بیاری یا بریشانی میں جا ہو۔جس کی وجہ سے میری موجودہ حالت بھی ختم ہوجائے۔ اس کے اس جو مری سے جاکر بوچمنا چاہئے کہ وہ کس عالت میں ہے۔ چنانچہ یہ شخص اس جو ہری کے پاس کیا اور اس سے جاکر کہا کہ تم بڑے بیش و آرام میں ذندگی گزار رہے ہو۔ دولت کی ریل ہیل ہے، نو کر چاکر لگے ہوئے ہیں۔ نو ہیں تم جیسا بنتا چاہتا ہوں۔ تہیں ایباتو نہیں ہے کہ اندرونی طور پر تمہیں کوئی پریشانی لاحق ہو اور کسی بیاری یامعیبت کے اندر مبتلا ہو؟

وہ جو ہری اس شخص کو تہائی میں لے گیا اور اس سے کہا کہ تہمارا خیال ہے ہے کہ میں بڑے عیش و آرام میں ہوں۔ بڑا دولت مند ہوں۔ بڑے نو کر چاکر خدمت گزاری میں بڑے ہیں۔ لیکن اس دنیا میں جھ سے زیادہ غم اور تکلیف میں کوئی شخص نسر ، ہوگا، پھراس نے اپنی بیوی کی اخلاقی حالت کا بڑا میرت ناک قصہ ساتے ہوئے کہا کہ یہ خوبصورت اور جو ان بیٹے جو تمہیں نظر آرہے ہیں یہ حقیقت میں میرے بیٹے نہیں ہیں۔ جس کی وجہ سے میرا کوئی لمحہ اذبت اور پریٹانی سے خالی نہیں گر ر آ اور اند ر سے میرے دل میں غم اور صدمہ کی جو آگ سلک رہی ہے تم اس سے واقف نہیں ہو۔ اس لئے میرا جیسا بینے کی ہر گر دعامت کرانا۔ اب اس شخص کو پہتے چلا کہ جتنے لوگ مال ودولت اور بریشانی میں گر قرارے ہیں وہ کسی نہ کسی صعیبت اور بریشانی میں گر قار

جیں۔ جب دوبارہ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ ہاں ہاؤ تم کس جیسا بنتا چاہے ہو؟ اس شخص نے جو اب دیا کہ جھے کوئی بھی شخص غم اور پریشانی سے خالی نظر نہیں آیا جس کے جیسا بننے کی دعا کراؤں۔۔۔۔۔حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے تم سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ اس دنیا جس کوئی بھی شخص تہیں بے غم نظر نہیں آئے گا۔ البتہ جس تمہارے لئے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی حہیں عافیت کی ڈندگی عطافرائے۔

# ہر <sup>شخن</sup> ں کو دولت الگ الگ دی گئی ہے

اس دنیایس کوئی بھی شخص صدے، غم اور تکلیف سے خال ہو بی نہیں سکا۔ البتہ کی کو کم تکلیف ہے، کی کو زیادہ ہے، کی کو کوئی تکلیف، کی کو کوئی تکلیف، کی کو کوئی تکلیف۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا نکات کا نظام بی ایسا بتایا ہے کہ کسی کو کوئی دولت دے دی ہے اور کسی سے کوئی دولت دے دی ہے لیکن روپہ پیسہ کی دولت دے وہ ہے۔ کسی کو صحت کی دولت دے وہ صحت کی دولت سے موات سے محروم ہے۔ کسی کو روپہ پیسہ کی دولت ماصل ہے تو صحت کی دولت سے محروم ہے۔ کسی کے روپہ وہالت اجھے ہیں لیکن معاشی حالات فراب ہیں۔ کسی کے مواقی حالات اجھے ہیں لیکن معاشی حالات اجھے ہیں لیکن معاشی حالات اجھے ہیں لیکن گر کی طرف سے پریشانی ہی محرام ہوا ہے۔ لیکن اگر یہ حال ہوا ہے۔ لیکن اگر یہ حال ہوا ہے۔ لیکن اگر یہ حال ہے۔ اور ہر شخص کسی نہ کسی تکلیف اور پریشانی ہیں گھرا ہوا ہے۔ لیکن اگر یہ حال ہے۔ اور ہر شخص کسی نہ کسی تکلیف اور پریشانی ہیں گھرا ہوا ہے۔ لیکن اگر یہ حال ہی نے تو یہ اس کے لئے عذاب ہے اور اگر دو سمری صم ہے تو یہ اس کے لئے عذاب ہے اور اگر دو سمری صم ہے تو یہ اس کے لئے عذاب ہے۔ اور اگر دو سمری صم ہے تو یہ اس کے لئے عذاب ہے۔ اور اگر دو سمری صم ہے تو یہ اس کے لئے عذاب ہے۔ اور اگر دو سمری صم ہے تو یہ اس کے لئے درجت اور باعث اور وہوا ہوا ہے۔

محبوب بندے پر پریشانی کیوں؟

ا يك حديث شريف ين حضور اقدس ملى الله عليه وسلم في قرمايا:

﴿اذااحب الله عداصب عليه البلاء صبا﴾

لین جب اللہ تعالی کی بندے سے مخبت فرائے ہیں تو اس پر مختف مم ک

آزمائش اور تکالیف ہیمجے ہیں۔ وہ آزمائش اور تکالیف اس پر بارش کی طرح برتی ہیں۔ بعض روایات ہیں آتا ہے کہ فرشتے ہوچتے ہیں کہ یا اللہ ایہ تو آپ کا محبوب بندہ ہے۔ نیک بندہ ہے، آپ ہے تخبت کرنے والا ہے، تو پھراس بندے پر اتن آزمائش اور تکالیف کوں پھیجی جارہی ہیں؟ جواب ہی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ اس بندے کوای طال میں رہنے دو، اس لئے کہ جھے یہ بات پند ہے کہ ہیں اس کی دعا کی اور اس کی گریہ وزار کی اور آہ ولکا کی آواز سنوں۔ یہ صدے آگر چہ سند کے اعتبارے کم فرور ہے لیکن اس سن کی متعدد اعادی آئی ہیں۔ مثلاً ایک صدیف ہیں ہے کہ اللہ تعالی فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ میرے بندے کے پاس جاد اور اس کو آزمائش ہیں جتال کرد، اس لئے کہ ہیں اس کی آواز سنا پیند کرتا ہوں۔ بات وہی ہے کہ ونیا ہیں تکالیف اور پریشانیاں تو آئی ہیں تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ میرا محبوب بندہ ونیا ہی اس کے لئے تکلیف اور پریشانیاں تو آئی ہیں تو اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ یہ میرا محبوب بندہ جب کہ ہیں اس کے لئے تکلیف کو دائی واحت کا ذرایعہ بناتا چاہتا ہوں اور تاکہ اس کا درجہ بلند ہوجائے۔ اور جب آخرت ہیں میرے پاس پنچ تو گنا ہوں سے بالکل پاک وصاف ہو کہ ہوجائے۔ اور جب آخرت ہیں میرے پاس پنچ تو گنا ہوں سے بالکل پاک وصاف ہو کہ ہوجائے۔ اور جب آخرت ہیں میرے پاس پنچ تو گنا ہوں سے بالکل پاک وصاف ہو کہ ہوجائے۔ اور جب آخرت ہیں میرے پاس پنچ تو گنا ہوں سے بالکل پاک وصاف ہو کہ ہوجائے۔ اور جب آخرت ہیں میرے پاس پنچ تو گنا ہوں سے بالکل پاک وصاف ہو کر ہوجائے۔ اور جب آخرت ہیں میرے پاس پنچ تو گنا ہوں اور اپریشانیاں عطا فرماتے ہیں۔

## صبر کرنے والوں پر انعامات

اس کائنات بیں انبیاء علیم السلام سے زیادہ محبوب تو اللہ تعالیٰ کا کوئی اور ہو نہیں سکنا لیکن ان کے بارے بیں مدیث شریف بیں ہے کہ:

﴿اشدالناس بلاة الانبياثم الأمثل فالأمثل ﴾

این اس دنیا میں سب سے زیادہ آزمائش انبیاء علیم السلام پر آتی ہیں۔ پھراس کے بعد جو شخص انبیاء علیم السلام سے جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے اور جتنا تعلق رکھنے والا ہوتا ہے اس پر اتن بی آزمائش زیادہ آئیں گ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھئے اجن کا گفت ہے "دنلیل اللہ" اللہ کا دوست۔ لیکن ان پر بیری بیری بلائم اور بیری بری معیمین آئیں۔ چنائی۔ آگ میں ان کو ڈالا گیا۔ بیٹے کو ذرئ کرنے کا تھم ان کو دیا گیا۔

یوی بچے کو ایک بے آب وگیاہ وادی میں چھوڑنے کا تھم ان کو دیا گیا۔ غرض کہ یہ بڑی
بڑی آزماتش آن پر آئیں۔ یہ تکالیف کیوں دی تنئیں؟ تاکہ ان کے درجات بلند کے
جائیں۔ چنانچہ جب تکالیف پر قیامت کے روز اللہ تعالی لوگوں کو انعام عطا فرمائیں گے تو
اس وقت معلوم ہو گا کہ ان تکلیفوں کی پر کاہ کے برابر بھی حیثیت نہیں تھی اور وہ ان
تکلیف کو بھول جائیں گے۔ ایک اور صدیث میں ہے کہ جب اللہ تعالی تکالیف پر مبر
کرنے والوں کو آخرت میں انعام عطا فرمائیں گے تو دو سرے لوگ ان انعامات کو دکھ کے
کریہ تمناکریں گے کہ کاش ہماری کھالیں قینچوں سے کائی گی ہوتی اور اس پر ہم مبر
کرنے تو آج ہم بھی ان انعامات کے مستحق ہوئے۔

# تكاليف كى بهترين مثال

حکیم الأمت حفرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ مرہ فرماتے ہیں کہ ان تکالیف کی مثال ایس ہے جیسے ایک آدی کے جم میں کوئی بیاری ہے جس کی وجہ ہوگ، تکلیف ہوگ، آپریش کرنا تجویز کیا۔ اب مریش کو معلوم ہے کہ آپریش میں چڑ چا اللہ ہوگ، تکلیف ہوگ، لیکن اس کے باوجود ڈاکٹرے ورخواست کرتا ہے کہ میرا آپریش طلای کردو، اور دو مروں سے سفارش ہی کرارہا ہے اور ڈاکٹر کو بھاری فیس ہی دے وہاری کردو، اور دو مروں سے سفارش ہی کرارہا ہے اور ڈاکٹر کو بھاری فیس ہی دے رہا ہے کہ میرے اوپر نشر چلاؤ۔ وہ یہ سب کہ کہ کول کردہا ہے؟ اس مقعد کے لئے پینے وے رہا ہے کہ میرے اوپر نشر چلاؤ۔ وہ یہ سب کہ کہ کول کردہا ہے؟ اس لئے کہ وہ جانتا ہے کہ میرے اوپر نشر چلاؤ۔ وہ یہ سب معمولی اور عارضی ہے۔ چند روز کے بعد زشم ٹھیک ہوجائے گا۔ لیکن اس آپریش کے معمولی اور مارضی ہے۔ چند روز کے بعد زشم ٹھیک ہوجائے گا۔ لیکن اس آپریش کوئی دے رہا ہے کوئی حیث کی حیث کوئی دے رہا ہے لیکن اس مریض کے لئے اس وقت میں اس سے ذیادہ مشغق اور محمن کوئی اور نہیں سے کیونکہ یہ قالی اس مریض کے لئے اس وقت میں اس سے ذیادہ مشغق اور محمن کوئی اور نہیں ہے۔ کیونکہ یہ ڈاکٹر آپریش کے ڈریعہ اس سے خیادہ مصت کا مامان کردہا ہے۔ ایک قدیم جب ایک اس میس کوئی دیے جی تو حقیقت میں اس کا ایک میں جب کوئیکہ دیے جی تو حقیقت میں اس کا الکل اس طرح جب اللہ تعالی کی بھے کوئیل میں قریقت میں اس کا

آپریش مورہا ہے آکہ اس کے ڈراید ہم اس کو پاک وضاف کرلیں اور جب یہ بندہ مارے پاس آگ۔ مارے پاس آگ۔ مارے پاس آگ۔

#### دو مری مثل

یا مثلاتہ ارا ایک محبوب ہے جس سے عرصہ دراز سے تہماری ملاقات نہیں ہوئی اور
اس سے ملنے کو دل چاہتا ہے۔ کی موقع پر اچانک وہ محبوب تہمارے پاس آیا اور تہیں
چیچے سے پکڑ کر ذور سے دبانا شروع کردیا۔ اور اتن ذور سے دبایا کہ پسلیوں میں درد
ہونے لگا۔ اب یہ محبوب اس سے کہتا ہے کہ میں تہمارا فلال محبوب ہوں، اگر میرے
دبانے سے تہیں تکلیف ہوری ہے تو چلو میں تہیں چمو ژکر کی اور کو دبانا شروع
کردیتا ہوں تاکہ تہماری یہ تکلیف دور ہوجائے۔ اگر یہ شخص اپی مخبت کے دعوے
میں سچاہے تو اس وقت ہی کہے گاکہ تم اس سے ذیادہ ذور سے دبادو اور ذیادہ تکلیف
میں سچاہے تو اس وقت ہی کہے گاکہ تم اس سے ذیادہ زور سے دبادو اور ذیادہ تکلیف

نہ نشود لعیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت سم دوستال سلامت کہ تو تخفج آزمائی

و شمن کو بید نعیب ند ہو کہ وہ تیری مکوار سے ہلاک ہوجائیں۔ ووستوں کا مر سلامت ہے آپ اپنا تحجراس پر آزمائیں۔

تكاليف پر "اناللہ" پڑھنے والے

ای طرح اللہ تعالی کی طرف ہے جو تکالیف آتی میں حقیقت میں ان بندوں کے درجات کی بلندی کے لئے آتی میں جو اللہ تعالی کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی فرملتے ہیں:

﴿ ولنبلونكم بشئى من الخوف والجوع وتقص من الاموال والانفس والثمرات وبشرالصابرين ١٥ الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوتهمن ربهم ورحمة واولئك هم المهتدون ﴾

روذ کرهاالملاعلی القاری فی المرقاة شرح المشکوة ص ۱۹۳۸ و دیمی نوف سے دینی ہم تنہیں ضرور بالغرور آزائم گے، کبی خوف سے آزائی گے، کبی تمہارے مالوں بیل کی ہوجائے گی، کبی تمہارے اعزہ اور اقریاء بیں اور طنے جلنے والوں بیل کی ہوجائے گی، کبی تمہارے پھلوں بیل کی ہوجائے گی۔ پھر بیل کی ہوجائے گی۔ پھر آگے فرمایا کہ ان لوگوں کو خوشخری سنادو جو ان مشکل ترین

ائے قربایا کہ ان تو توں تو خصیری شادہ جو ان مسلل مرین آزمائشوں پر مبر کریں اور یہ کہہ دیں۔ انا للہ وانا الیہ راجعون ایسے لوگوں پر اللہ تعالٰی کی رخمیس میں اور یکی لوگ ہدائت پر

יַט"-

بہرحال، یہ اللہ تعالٰی کا نظام ہے کہ اللہ تعالٰی اپنے نیک بندوں کو بعض او قات اس لئے تکلیفیں دیتے ہیں تاکہ ان کے درجات بلند فرمائیں۔

ہم دوست کو تکلیف دیتے ہیں

میرے والد ماجد حضرت مفتی محر شفیج صاحب رحمة الله علیه بعض او قات بزے وجد کے انداز میں بید شعر پر حاکرتے تھے کہ ب

> ما پروریم دغمن وما می شخیم دونت کس دا چول وچرا شه رسد ور تغنام ما

یعنی بعض او قات ہم اپنے دشمن کو پالتے ہیں اور اس کو دنیا کے اندر ترقی دیتے ہیں اور اس کو دنیا کے اندر ترقی دیتے ہیں اور اس کو مارتے ہیں۔ ہماری قضا اور نقذ مریش

#### كى كوچول دچرا كى مجل نيس-اس كئے كه جاري حكمتوں كو كون سمجمد سكتاہے۔

### ا یک عجیب وغریب قصه

حطرت مكيم الأمت رحمة الله عليال اب مواعظ من ايك قصد لكعاب كرايك فہریں وو آدی بستر مرگ پر تھے۔ مرنے کے قریب تھے۔ ایک مسلمان تھا اور ایک يبودي تھا۔ اس يبودي كے دل من مجھلى كمانے كى خواہش پيدا ہوئى اور مجھلى قريب میں کمیں ملتی نہیں تھی۔ اور اس مسلمان کے دل میں روغن زیجون کھانے کی خواہش بدا ہو کی تو اللہ تعالی نے وو فرشتوں کو بلایا۔ ایک فرشتے سے فرمایا کہ فلاں شہر میں ایک يبودي مرفے كے قريب ہے اور اس كاول مجملي كھانے كو جاہ رہا ہے۔ تم ايساكروك ایک چیل لے کر اس کے گھرے تالاب میں ڈال دو تاکہ وہ چیل کھا کر اچی خواہش یوری کرلے۔ دو مرے فرشتے سے فرمایا کہ فلال فہرض ایک مسلمان مرنے کے قریب ہے اور اس کاروغن نہون کمانے کو دل جاہ رہا ہے۔ اور روغن نہون اس کی الماری ك اندر موجود ہے۔ تم جاد اور اس كا روغن لكال كر ضائع كردو تاك وہ ائي خواہش بورى نه كرسك چنانيد دولول فرشت اين اين مثن ير بطيع، راست من ان دولول كي لما قات ہو عی وولوں نے ایک دو سرے سے ہو چھاک تم کس کام پر جارہے ہو؟ ایک فرشتے نے ہایا کہ میں فلال بیودی کو مجملی کھلانے جارہا ہوں۔ وو سرے فرشتے نے کہا کہ یں قلال مسلمان کا روغن زجون شائع کرنے جارہا ہوں۔ دولوں کو تجب ہوا کہ ہم وولول كو دو متغلو كامول كا تحم كيول ديا كيا؟ ليكن چو كله الله تعالى كا تحم تما اس لي دولول نے جاکرانا اپناکام بورا کرلیا۔

جب واپن آئ تو دو نوں نے مرض کیا کہ یا اللہ اہم نے آپ کے عظم کی تقبیل تو کہا کہ بات والا کہ بات ماری مجھ میں نہیں آئی کہ ایک مسلمان جو آپ کے عظم کو بائے والا تھا اور اس کے پاس روغن زجون موجود تھا۔ اس کے باوجود آپ نے اس کا روغن زجون ضافت ماری خرف ایک یہودی تھا اور اس کے پاس مجملی موجود بھی موجود بھی

جیس تھی۔ لیکن اس کے باد جود آپ نے اس کو چھلی کھلادی؟ اس لئے ہماری سمجھ ش جیس آئی کہ کیا قصد ہے؟ اللہ تعالی نے جواب میں فربلیا کہ تم کو ہمارے کاموں کی حکتوں کا پہتہ جیس ہے، بات دراصل بیہ ہے کہ ہمارا معالمہ کافروں کے ساتھ پچھ اور ہے اور مسلمانوں کے ساتھ پچھ اور ہے۔ کافروں کے ساتھ ہمارا معالمہ بیہ ہے کہ چو تکہ کافر بھی دنیا میں نیک اعمال کرتے رہتے ہیں۔ مثلاً بھی صدقہ فیرات کردا۔ بھی کسی فقیر کی مدوکردی۔ اس کے بیہ نیک اعمال اگرچہ آخرت میں ہمارے باس مقبول جیس جیں، لیکن ہم ان کے نیک اعمال کا حماب ونیا میں چکا دیتے ہیں تاکہ جب بیہ آخرت میں ہمارے پاس آئیں او ان کے نیک اعمال کا حماب ونیا میں چکا ہوا ہو اور ہمارے ذیتے ان کی کسی نیکی کا پرلہ باتی شہو۔ اور مسلمانوں کے ساتھ ہمارا معالمہ جدا ہے۔ وہ بیہ کہ جم بیہ چاہتے ہیں پرلہ باتی شہو۔ اور مسلمانوں کے ساتھ ہمارا معالمہ جدا ہے۔ وہ بیہ کہ جم بیہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے گناہوں کا حماب ونیا کے اندر بی چکا دیں تاکہ جب بیہ ہمارے پاس کہ مسلمانوں کے گناہوں کا حماب ونیا کے اندر بی چکا دیں تاکہ جب بیہ ہمارے پاس

البغدا اس يبودى نے بينے نيك الحمال كے سے ان سب كابدلہ ہم نے دے ديا تھا، مرف ایك نيكى كابدلہ دينا باتی تھا۔ اور اب يہ ہمارے پاس آربا تھا۔ جب اس كو دل هيں مجيلى كھانے كى خواہش پيدا ہوئى تو ہم نے اس كى إس خواہش كو پوراكرتے ہوئ اس كو چملى كھلادى تاكہ جب يہ ہمارے پاس آئے تو اس كى نيكيوں كا حساب چكا ہوا ہو۔ اور اس مسلمان كى بيمارى كے دوران باتی سمارے گناہ تو محاف ہو پہلے تے البتہ ایك گناہ اس كے مربر باتی تھا۔ اور اب يہ ہمارے پاس آنے والما تھا۔ اگر اى حالت بيس ہمارے پاس آنے والما تھا۔ اگر اى حالت بيس ہمارے پاس آخ والما تھا۔ اگر اى حالت بيس ہمارے باس آج ہما تو اس كے مربر باتی تھا۔ اور اس كے نامہ اعمال بيس ہوتا۔ اس لئے ہم نے يہ جاباكہ اس كا دو خن ذيون شائع كر كے اور اس كى خواہش كو تو ثر كر اس كے دل پر ایک چوث اور لكا كي اور اس كے ذريد اس كے ایک گناہ كو ہمى صاف كر ديں۔ تاكہ جب يہ ہمارے پاس آئے تو بالكل پاك وصاف ہوكر آئے۔ بہر حال ، اللہ تعالى كى حكتوں كاكون اور اك كرسكا ہے۔ كيا ہمارى يہ چموثى مى حتى ان حكتوں كا احاط كرسكن ہے؟ اللہ تعالى ك

جیں۔ انسان کے بس کاکام نہیں کہ وہ ان کا ادر اک بھی کرسکے۔ ہمیں کیا معلوم کہ کون سے وقت میں اللہ تعالیٰ کی کون می تحکمت جاری ہے۔

### یه تکالیف اضطراری مجابدات ہیں

مارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ مرہ فرمایا کرتے تھے کہ بہلے زمانے میں لوگ جب اپنی اصلاح کرنے کے لئے کسی من ایک یزرگ کے پاس جاتے تو وہ يزرگ اور فيخ ان س بهت س مجلدات اور ريامتي كرايا كرتے يتھ- يد مجلدات اختیاری ہوتے تھے۔ اب اس موجودہ دور میں وہ برے برے مجابدات نہیں کرائے جاتے۔ لیکن اللہ تعالی نے ان بروں کو مجابرات سے محروم نہیں فرمایا، بلکہ بعض اوقات الله تعالى كى طرف س اي بندول س اضطرارى اور زبروس مجابره كرايا جا ے۔ اور ان اضطراری مجلدات کے ذریعہ انسان کو جو ترقی ہوتی ہے وہ اختیاری عبدات کے مقابعے میں زیادہ تیزرفآری سے ہوتی ہے ----- چناتید سحاب کرام رضوان الله تعالیٰ علیهم اجمعین کی زندگی میں اختیاری مجاہدات اتنے نہیں ہتے۔مثلاً ان کے بہاں میہ نہیں تھا کہ جان ہو جمد کر فاقہ کیا جارہا ہے۔ یا جان ہو جمد کر تکلیف دی جاری ہے و فیرو۔ لکین ان کی زندگی میں اضطراری مجامدات بے شار تھے۔ چنانچہ کلمہ طیبہ پڑھنے کی پاداش هل ان كو تبتى موئى ريت ير لنايا جا تا تما، يينے ير بقرى سليل ركمي جاتى تميس، اور ني كريم صلی الله علیہ وسلم کا ساتھ وسینے کی پاداش میں ان پر نہ جانے کیے کیے ظلم سے جاتے تھے، یہ سب مجاہدات اضطراری تھے۔ اور ان اضطراری مجاہدات کے نتیج میں محابہ كرام كے درجات است بلند ہو گئے كد اب كوئى فيرسحالي ان كے مقام كو چھو نہيں سكا -----اس لے فرمایا کہ اضطراری مجاہدات سے درجات زیادہ تیز رفآری سے بلند ہوتے میں۔ اور انسان تیز رفآری سے ترقی کرتا ہے۔ لبدا انسان کوجو تکالف، پریشانیاں اور یاریاں آربی ہیں۔ یہ سب اضطراری مجاہدات کرائے جارہے ہیں۔ اور جس کو ہم تكليف سجم رب بير حقيقت يس وه الله تعالى كى رحمت اور تحبت كا عنوان موتى

### ان تكاليف كى تيسري مثال

مثلاً ایک پھوٹا کہ ہے، وہ نہائے اور ہاتھ مند وَ حلوائے سے مجراتا ہے۔ اور اس کو نہلا ہے ہے۔ اور اس کا نہلے سے تکلیف ہوتی ہے، لیکن مال زیروسی پاڑ کر اس کو نہلا ہی ہے۔ اور اس کا میل کچیل دور کردیتی ہے۔ اب نہائے کے دور ان وہ رو تا بھی ہے۔ چیخا چلا ہی ہے، اس کے باوجو دمال اس کو نہیں چھوڑتی ہے۔ اب وہ پچہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ جھے پر ظلم اور زیادتی ہوری ہے۔ جھے تکلیف پہنچائی جاری ہے۔ لیکن مال شفقت اور خبت کی وجہ سے بچے کو نہلاری ہے۔ اور اس کا میل کچیل دور کر رہی ہے۔ اور اس کا جم صاف کر رہی ہے۔ اور اس کا میل کچیل دور کر رہی ہے۔ اور اس کا جم صاف کر رہی ہے۔ اور اس کا میل کچیل دور کر رہی ہے۔ اور اس کا جم کا کہ میری مال کرتی تھی۔ وہ بیری خبت اور شفقت کا عمل تھا، سے نہلانے وَ حلالے کا جو کام میری مال کرتی تھی۔ وہ بیری خبت اور شفقت کا عمل تھا، جس کو بیں ظلم اور زیادتی سمجھ رہا تھا۔ اگر میری مال میرا میل کچیل دور نہ کرتی تو بیل

# چو تھی مثال

یا مثلاً ایک یکے کو ماں باپ نے اسکول میں واضل کردیا، اب روزانہ می کو ماں باپ زیردی اس کو اسکول بھیج وہے ہیں۔ اسکول جاتے وقت وہ بچہ روتا چیخا ہے۔ چلاتا ہے، اور اسکول میں چار پائی گھٹے بیٹنے کو اپنے لئے قید سجھتا ہے۔ لیکن یکے کے ساتھ مخبت کا نقاضہ یہ ہے کہ اس کو زیردی اسکول بیجیں۔ چنانچہ جب وہ بچہ بڑا ہو گا تب اس کی سمجھ میں آئے گا کہ اگر بچپن میں ماں باپ زیردی جھے اسکول نہ بھیجے اور جھے نہ پڑھاتے آج میں پڑھے تکھوں کی صف میں شامل نہ ہو تا۔ بلکہ جاتی رہ جاتا۔
ای طرح اللہ تعالی کی طرف سے انسان پر جو تکالیف اور پریشانیاں آتی ہیں۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی محبت اور شفقت کا مین تقاضہ ہے۔ اور انسان کے ورجات بلند کرنے کے اللہ تعالیٰ کی محبت اور شفقت کا مین تقاضہ ہے۔ اور انسان کے ورجات بلند کرنے کے

لے اس کو یہ تکالف دی جاری ہیں۔ بشر طیکہ ان تکالف میں اللہ تعالی کی طرف رجوع کے اس کو یہ تکالف میں اللہ تعالی کی طرف سے دھت ہی رحمت ہی رحمت ہیں۔ دھت ہیں۔

#### حفرت ابوب عليه السلام اور تكاليف

حضرت ابوب عليه السلام كو ديكھئے۔ كيسى سخت يمارى كے اندر جملا موسے كه اس ياري كے تصور كرنے ہے انسان كے رو تكئے كمڑے ہوتے ہيں، اور پھراس بياري كے اندر شیطان ان کے پاس آیا اور اس نے آپ کو تکلیف دینے کے لئے یہ کہنا شروع كردياك آپ كے كناموں كى وجد سے يد يارى آئى ب اور الله تعالى تم سے ناراض ہیں۔اس لئے آپ کو اس تکلیف کے اندر جٹلا کردیا ہے اور اللہ تعالی کے غضب اور ترک وجہ ے آپ کو یہ تکالف آری یں۔ اور اس یر اس نے اپ والا کل می پیش كئے-اس موقع ير حطرت الوب عليه السلام في شيطان سے مناظره كيا، إلى كم محيفه الوبي ميں اب بھي اس منا عرب كے بارے ميں كھ تنصيل موجود ہے۔ چنائيد حفرت الوب عليه السلام فے شيطان كے جواب من فرمايا كه تمهاري بات ورست نہيں كه يه ياري اور تكاليف ميرے گنامول كى وجه سے الله كے فضب اور قركے طور ير آكى ہے۔ بكدية تكالف ميرے فالق اور ميرے مالك كى طرف سے نجبت كاعوان ب- اور الله تعالی ائی رحمت اور شفقت کی وجہ سے بیہ تکالیف وے رہے ہیں۔ میں اللہ تعالی سے بیہ دعالق ضرور مانکامول کریا اللہ مجعے اس بیاری سے شفاعطا فراد بیجے۔ لیکن مجھے اللہ تعالی ے اس باری پر گلہ اور محکوہ نہیں ہے اور جھے اس باری پر کوئی اعتراض نہیں ہے کہ الله تعالى في مجيد يد عارى كول وى بع؟ اور الحمدالله، روزاند من الله تعالى كى طرف رجوع كرا مول- اوريه دعاكرا مول كه:

> ﴿ رب انبی مسنی الضروانت ارحم الراحمین ﴾ "اے اللہ الجمے یہ تکلیف ہے، آپ ارحم الراحمین ہیں۔ اس

#### تكليف كودور فرماد يحييا"-

النداب میرا الله تعالی کی طرف رجوع کرنائجی ان کی طرف سے عطام اور جب وہ جھے اس تکلیف کے دوران اپنی بارگاہ میں رجوع کرنے کی توفیق دے رہے ہیں تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ تکلیف بھی ان کی طرف سے رحمت اور مُحبّت کا ایک عنوان ہے ۔۔۔۔۔ یہ ساری باتی "صحفہ ایونی" میں موجود ہیں۔۔۔۔۔ یہ ساری باتی "صحفہ ایونی" میں موجود ہیں۔۔۔۔۔۔ یہ ساری باتی "صحفہ ایونی" میں موجود ہیں۔۔۔۔۔۔۔

#### تكاليف كے رحمت ہونے كى علامات

اس میں حضرت ابوب علیہ السلام نے اس کی علامات بتاویں کہ کون می تکلیف اللہ تعالی کی طرف سے قرادر عذاب موتی ہے اور کون سی تکلیف اللہ تعالی کی طرف سے رحمت اور انعام ہوتی ہے۔ وہ علامت بدے کہ مہلی متم کی تکلیف میں انسان اللہ تعالی ے گلہ شکوہ کرتا ہے۔ اور اللہ تعالی کی تقدیر پر اعتراض کرتا ہے اور اللہ تعالی کی طرف رجوع نبیس کرتا، اور دو سری فتم کی تکلیف میں اللہ تعالی سے گلہ شکوہ کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن دعا کرتا ہے کہ یا اللہ ، پس کمزور ہوں اور اس تکلیف اور آ زمائش کا متحمل نہیں مول- ائي رحمت سے جمعے اس تكليف اور آزمائش سے نكال ويجئے ----- لبذا جب تم صدے کے وقت، تکلیف اور پریشانی کے وقت، بھاری میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع كرف كى توفق موجائ توسجه لوك الحمدالله يد يارى يد يريشانى، يد تكليف الله تعالی کی طرف سے رحمت ہے اس صورت میں تھبرانے کی ضرورت نہیں۔ کو تک ب تکلیف بالآخر انشاء اللہ و نیااور آخرت میں تمہارے لئے خیر کاذربعہ ہے گی۔ بس شرط بیہ ہے کہ اللہ تعالی کی طرف رجوع کی توفق ہوجائے۔اس لئے کہ اگریہ تکلیف اللہ تعالی کی طرف سے قراور غضب ہو آ اتو اس صورت میں اللہ تعالی اس تکلیف کے اندر اینا نام لينے اور ائي طرف رجوع كرنے كى توني عى ند ديت جب وہ ائي طرف رجوع كرف كى تونق دے رہے إلى توب اس بات كى علامت ہے كه يد تكليف ان كى طرف ے رحمت ہے۔

### دعاكى قبوليت كى علامت

البترید اشکال پیدا ہوتا ہے کہ بعض او قات جب تکلیف کے اندر اللہ تعالی ہے وعا کرتے ہیں اور اللہ تعالی کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اس کے باوجود وہ تکلیف اور پریشانی نہیں جاتی اور دعا قبول نہیں ہوتی۔۔۔۔ اس کاجواب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ یں دعا کرنے اور عرض معروض پیش کرنے کی توفق مل جانای اس بات کی علامت ہے کہ ہماری دعا قبول ہوگئ ۔ ورنہ دعا کرنے کی بھی توفق نہ لمتی۔ اور اب اس صورت میں تکلیف پر الگ انعام مامل ہوگا، اور اس دعا کرنے پر الگ انعام مامل ہوگا، اور اس دعا کرنے پر الگ انعام مامل ہوگا، اور اس دعا کرنے بعد دوبارہ دعا کرنے کی جو توفق ہوگی، اس پر الگ انعام ملے گا۔ لہذا سے تکلیف رفع درجات کاؤر بعد بن ربی ہے۔ اس کے بارے میں مولانا روی رحمۃ اللہ علیہ قراتے ہیں:

#### ﴿ گفت آن "الله " تولبيك ماست ﴾

لینی جس وقت تو ہمارا نام لیتا ہے اور "الله" کہتا ہے تو یہ تیرا" الله "کہتا ہی ہماری طرف سے "لیک" کہتا ہے، اور تہمارا الله کہتا ہی اس بات کی علامت ہے کہ ہم نے تہماری پکار کو س لیا اور اس کو قبول بھی کرلیا۔ قبدا دعا کی توفق ہوجاتا ہی ہماری طرف سے دعا کی قبولیت کی علامت ہے۔ البنہ یہ ہماری حکمت کا نقاضہ ہے کہ کب اس پریشانی کو تم سے دور کرنا ہے اور کب تک اس کو ہاتی رکھنا ہے۔ تم جلد ہاز ہو، اس لئے جلدی اس تکایف کو دور کرنا چاہتے ہو، لیس اگر اس تکلیف کو کچھ دیر کے بعد دور کیا جائے گا تو اس کے نتیج میں تہمارے درجات بہت زیادہ بلند ہوجائیں گے۔ لبندا تکلیف میں یہ گلہ شکوہ نہیں ہونا چاہئے۔ البنہ یہ دعا ضرور کرنی چاہئے کہ یا اللہ ایس کرور ہوں۔ جھے کہ داشت نہیں ہورہا ہے۔ جھے سے یہ تکلیف دور فرماد یکھئے۔

#### حضرت عاجي امداد الله صاحب كاايك واقعه

تکلیف ماتکنے کی چرنبیں کہ آوی بدوعا کرے کہ یا اللہ ، مجھے تکلیف وے ویں۔ لیکن جب تکلیف آجائے تو وہ مبرکرنے کی چیز ہے۔ اور مبر کامطلب سے کہ اس پر گلہ شکوہ نہ کرے۔ چانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تکالیف سے بناہ ماکل ہے۔ ایک وعاض آپ نے فرمایا: یا اللہ میں آپ سے بری بری بیار ہوں سے اور برے نرے امراض سے بناہ مانکا ہوں۔ لیکن جب بھی تکلیف آگی تو اس کو اپنے حق میں بھی رحمت سمجما، اور اس کے ازالے کی بھی دعا ماتلی ۔۔۔۔۔ حضرت تعانوی رحمة الله علیہ نے اپنے مواعظ میں یہ قضہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حاجی ایداد الله صاحب رحمة الله عليه مجلس ميں يه مضمون بيان فرمارے تھے كه جتنى كاليف موتى إس يدسب الله تعالى كى طرف ے رحمت اور انعام موتى بين- بشرطيك وه بنده اس كى قدر بيجانے اور الله تعالی کی طرف رجوع کرے۔ اس بیان کے دوران ایک شخص مجلس میں آیا، جو کوڑھ کا مریش تھا، اور اس بیاری کی وجہ ہے اس کا سارا جسم گلاہوا تھا۔ مجلس میں آکر حفرت حاجی صاحب سے کہا کہ حفرت، وعافر مادیجے کہ اللہ تعالی میری بد تکلیف دور فرمادے ---- ماضرین یہ سوچے گئے کہ اہمی لا حضرت یہ بیان فرمادے تھے کہ جتنی تکالف ہوتی ہیں۔ وہ سب اللہ تعالی کی طرف سے انعام اور رحمت ہوتی ہیں۔ اورب مخص اس نیاری کے ازالے کی وعا کرارہا ہے۔ اب کیا حضرت حاتی صاحب یہ وعا فرہائیں گے کہ یا اللہ اس رحمت کو دور کردیجے؟ ----- حضرت حاتی صاحب نے دعا کے لت المائ الرائد و فرايا: يا الله ويه باري اور تكليف جواس بنات كوب الرجه به بھی آپ کی رحمت کاعنوان ہے۔ لیکن ہم اپنی کمزوری کی وجہ سے اس رحمت اور لعمت ك متمل نبيل جير- لبذا اے اللہ اس ياري كي لعت كو صحت كي لعت سے تبديل فراد بجئے ---- یہ ب دین کی فہم جو ہزرگوں کی محبت سے عاصل کی جاتی ہے۔

#### خلاصہ صدیمث

بہرمال، اس مدے کا خلاصہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی بندے سے فہت قرائے ہیں آزائش میں جتلا فرمادیتے ہیں۔ اور یہ فرمائے ہیں کہ ججے اس بندے کا رونا اور اس کا پکارٹا، اور اس کا گریہ وزاری کرنا جمیں اچھا لگتا ہے۔ اس لئے ہم اس کو تکلیف دے رہے ہیں، آگہ یہ اس تکلیف کے اندر ہمیں پکارے۔ اور پھر ہم اس پکار کے نتیج میں اس کے ورجات بلند کریں۔ اور اس کو اعلیٰ مقام تک پہنچا ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بیاری اور تکلیف سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اور اگر تکلیف آئے تو اس پر مبر کرنے کی تو نی عطافرائے۔ اس تکلیف میں اپنی طرف رجوع کرنے کی تو نی عطافرائے۔ اس تکلیف میں اپنی طرف رجوع کرنے کی تو نی عطافرائے۔ آئیں۔

### تكالف ميس عاجزي كااظهار كرناجائ

اور اس تکلیف کا اظہار کرتے تھے۔ اب بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تکلیف پر ہائے ہائے کرتا تھے اور اس تکلیف کا اظہار کرتا تو ہے میری ہے ، اور اس تکلیف پر فکوہ ہے کہ ہمیں یہ تکلیف کیوں دی گئی اور تکلیف پر ہے میری یا فکوہ کرتا ورست نہیں ، ----- اس کا جواب بھی اس مدیث ہے معلوم ہوا کہ جواللہ کے نیک اور مقبول بندے ہوتے ہیں جواب بھی اس مدیث ہے معلوم ہوا کہ جواللہ کے نیک اور مقبول بندے ہوتے ہیں وہ شکایت کی وجہ سے تکلیف کا اظہار نہیں کرتے ، بلکہ وہ فراتے ہیں کہ جھے تکلیف ای وجہ سے دی گئی ہے کہ جس اللہ تعالی کے سائے اپی فکستی اور بندگی کا اظہار کروں ، اور اپنی عابری کا اظہار کروں اور اس تکلیف پر ہائے ہائے ہی کروں۔ یہ تکلیف بحصے اور اپنی عابری کا اظہار کروں اور اس تکلیف پر ہائے ہائے ہی کروں۔ یہ تکلیف مجھے اس کے دی گئی ہے کہ میری آئیں سنتا مقصود ہے۔ اس کے دی گئی ہے کہ میری آئیں سنتا مقصود ہے۔ اس کے دی گئی ہے کہ میری آئیں سنتا مقصود ہے۔ اس موقع پر بہادری کا مظاہرہ کرنا نھیک نہیں ہے۔

#### ایک بزرگ کاداتعه

یں نے اپ والد ماجد دھرت مغتی محد شغج صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ ایک مرجہ ایک بزرگ بیار پڑے ، ایک وہ مرے بزرگ ان کی محیادت کے لئے تشریف لے گئے۔ انہوں نے جاکر دیکھا کہ وہ بیار بزرگ "الحمداللہ ، الجمداللہ "کا وردکررہ ہیں، انہوں نے فرمایا کہ آپ کا یہ عمل تو بہت اچھا ہے کہ آپ اللہ تعالی کا شکر ادا کررہ ہیں، لیکن اس موقع پر تھو ڈی کی ہائے ہی کرو۔ اور جب تک ہائے ہیں کروگے ، شفا نہیں ہوگ ، اس لئے کہ اللہ تعالی نے آپ کو یہ تکلیف اس لئے دی ہے کہ کہ آپ اللہ تعالی کا تقافہ ہی ہے کہ کہ آپ اللہ تعالی کے دی ہے کہ کہ آپ اللہ تعالی کے دی ہے کہ کہ آپ اللہ تعالی کے حضور گریہ وزاری بھی کریں اور بندگی کا تقافہ ہی ہے کہ آدی اللہ تعالی کے ساخ بہادر نہ ہے کہ گئے شکتگی اور بندگی کا تقافہ ہی ہے کہ آدی اللہ تعالی کے ساخ بہادر نہ ہے ، بلکہ شکتگی اور کمزوری کا اظہار کرے ، اور یہ کہ کہ یا اللہ ، ہیں عائز اور کمزور ہوں ، اس بیاری کا متحل نہیں ہوں۔ میری یہ بیاری دور فرمادو ہے کہ کہ یا اللہ ، ہیں عائز اور کمزور ہوں ، اس بیاری کا متحل نہیں ہوں۔ میری یہ بیاری دور فرمادو ہے ۔۔۔۔۔۔ میرے بزے بعائی جتاب ذکی کیفی صاحب مرحوم ، بڑے ایجھے شعر کہا کرتے تنے ، ایک شعر میں انہوں نے اس معنمون کو بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ ۔۔۔

#### اس ندر بھی منبلہ نم اچھا نہیں آوڑنا ہے حسن کا پندار کیا

یعنی جب اللہ تعالی تہیں کوئی تکلیف دے رہے ہیں تو اس تکلیف پر اس قدر ضط
کرنا کہ آدی کے منہ ہے آہ بھی نہ نکلے اور تکلیف کا ذرہ برابر بھی اظہار نہ ہو، یہ بمی
کوئی اچھی بات نہیں۔ کیا اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بہادری دکھانا مقصود ہے
کہ آپ کوجو کرنا ہے کرلیں۔ ہم تو ویسے کے ویسے بی رہیں گے۔۔۔۔۔العیاذ باللہ ۔۔۔۔۔
اس کے اللہ تعالیٰ کے سامنے عالیٰ کی کا اظہار کرنا چاہئے۔

#### ایک عبرت آموزواقعه

حضرت تعانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بزرگ کا واقعہ لکھناہے کہ ایک مرتبہ کسی مال میں ان کے منہ سے یہ جملہ لکل گیا۔ جس میں اللہ تعالی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ۔۔۔

لیس لی فی سواک حظ فکیف ماشئت فاختبرنی

### تكالف مي حضور في كاطريقه

البدانہ تو تکلیف پر شکوہ ہو، اور نہ تکلیف پر بہادری کا اظہار ہو۔ بلکہ دونوں کے درمیان اعتدال اور شنت کا راستہ اختیار کرنا چاہئے۔ حضور اقدس مسلی اللہ علیہ وسلم جب مرض وفات کی تکلیف میں شعب حضرت عائشہ رضی اللہ عنها فرماتی ہیں کہ اس موقع پر آپ بار بار اپنا دست مبارک پائی میں مجگوتے اور چرے پر ملتے شعے اور اس

تکلیف کا اظہار فرائے۔ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اس موقع پر فرمایا:
واکرب اباہ میرے والد کو کتنی تکلیف ہوری ہے۔ جواب میں حضور اقدس صلی اللہ
علیہ وسلم نے فرمایا: لاکرب ایسک بعد الیوم آج کے دن کے بعد تیرے باپ پر کوئی
تکلیف نہیں ہوگ - دیکھے اس میں آپ نے اس تکلیف کا اظہار فرمایا۔ لیکن فکوہ نہیں
فرمایا۔ بلکہ اگلی منزل کے راحت و آدام کی طرف اشارہ فرمادیا۔ یہ ہے شقت طریقہ۔
جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

#### ﴿انابفراقك ياابراهيم لمحزونون ﴾

اے اہراہیم ہمیں تہماری جدائی پر ہذا صدمہ ہے۔۔۔۔۔ آپ کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا بچہ آپ کی گودیس اس کی جان نگل رہی ہے، آپ کی آفھوں ہے۔ آپ کی گودیس اظہار عبدے اور اظہار بندگی ہے کہ اے اللہ، فیصلہ تو آپ کا برحق ہے۔ لیکن آپ نے یہ تنکیف اس کے دی ہے کہ یس آپ کے مائے عابزی کا اظہار کروں اور آنسو بہاؤں، گریہ وزاری کروں۔

النه تعالى الله تعالى ما من كم الله عنوه بهى نه بو اور بهادرى كا اظهار بهى نه بوء بلكه الله تعالى عن سنون كم سامن حاضر بوكريه كه كه يا الله - ميرى اس تكليف كو دور فرماد - يى مسنون طريقه به ادر يمى اس حديث كا منهوم ب الله تعالى اس كى صحح فهم جم كو عطا فرمائ - ادر يمى اس حديث كا منهوم ب الله تعالى اس كى صحح فهم جم كو عطا فرمائ - امن اور اس ير عمل كرن كى تونيق عطا فرمائ - آمن

وآخردعواناان الحمدلله ربالعالمين





تاريخ نطاب: ١١٠ كارك ١٩٩١

مقام خطاب: جامع مجدبيت المكرم

مخلش اقبال كراجي

و تت خطاب : بعد نماز عمر تامغرب

املاحی خطبات : جلد نمبر ے

#### بم الله الرحن الرحيم

# حلال روز گار نه جھو ژبیں

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئآت اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهد ان لاإله إلا الله وحده لاشريك له واشهد ان سيدناونبينا ومولانا عمداً عبده وسوله. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا -

قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : من رزق فى شيئى فَلْيلزمه من جُعِلَت معيشة فى شئ فلا ينتقل عنه حتى يتغير عليه-

(كنزالعمال حديث نمير ٩٢٨٦ \_ اتحاف السادة المتقين ٤ : ٢٨٧)

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ : جس شخص کو جس کام کے ذریعہ رزق بل رہا ہو' اسکو چاہئے کہ وہ اس کام جس لگا رہے' اپنے افتیار اور مرضی سے بلاوجہ اسکو نہ چموڑے اور جس مخص کا روزگار اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی چیز کے ساتھ وابستہ کر دیا گیا ہو تو وہ مخص اس روزگار کو چھوڑ کر دو سری طرف خفل نہ ہو۔ جب تک کہ وہ روزگار خود سے بدل جائے یا اس روزگار جس خود سے ناموانفت پیدا ہو جائے۔

### رزق کا ذرایعہ منجانب اللہ ہے۔

### روزگار اور معیشت کا نظام خداوندی

دیکھئے: اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں روزگار اور معیشت کا ایک عجیب نظام بنایا ہے جس کو ہماری عقل نہیں پہنچ عتی۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

﴿ لَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيْشَنَهُمْ فِي اَلْحَيَاةِ الدُّنْيَا ﴾ (الرقرف:٣٣)

یعنی ہم نے دنیاوی زندگی میں ان کی معیشت تقسیم کی ہے۔ وہ اس طرح کہ نمی انسان کے دل میں حاجت پیدا کی اور دو مرے انسان کے دل میں اس حاجت کو بورا کرنے کا طریقہ ڈال دیا۔ ذرا غور کریں کہ انسان کی حاجتیں اور ضرور تیں کتنی ہی ؟ رونی کی اے ضرورت ہے کیڑے کی اے ضرورت ہے۔ مکان کی اے ضرورت ہے ، گھر کا سازوسامان اور برتوں کی اے ضرورت ہے 'گویا کہ انسان کو زندگی گزارنے کے گئے ہے شار اشیاء کی ضرورت برتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا بوری دنیا کے انسانوں نے مل کر کوئی کانفرنس کی تھی اور اس کانفرنس میں انسان کو چیش آنے والی ضروریات کو شار کیا تھا۔ اور پھر آپس میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ استے لوگ كيرًا بنائمي' اتنے انسان برتن بنائمي۔ اتنے انسان جوتے بنائميں ' اتنے انسان گندم بیدا کریں اور استے انسان جاول بیدا کریں وغیرہ۔ اگر تمام انبان مکر کانفرنس کر کے یہ طے کرنا چاہے تب بھی یہ انبان کے بس میں نہیں تھا کہ وہ انسانوں کی تمام ضروریات کا احاطہ کرلیں' اور پھر آپس ہیں تقتیم کار بھی کریں کہ تم یہ کام کرنا کم فلال چیز کی دکان کرنا اور تم فلال چزی دو کان کرا۔ یہ تو اللہ تعالی کا قائم کیا ہوا نظام ہے کہ اس نے ایک انسان کے ول میں یہ ڈال ویا کہ تم گندم اگاؤ۔ دو مرے انسان کے ول یں یہ ڈال دیا کہ تم آئے کی چی لگاؤ۔ ایک کے دل یس یہ ڈال دیا کہ

چاول پردا کرد۔ ایک انسان کے دل میں آیہ ڈال دیا کہ تم تھی گی دکان لگاؤ۔
اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہر مخف کے دل میں ان حاجات کو ڈال دیا جو تمام
انسانوں کی حاجتیں ہیں' چنانچہ جب آپ کسی ضرورت کو پورا کرنا چاہیں
اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لئے آپ کے پاس چیے بھی ہوں تو
یازار میں آپ کی وہ حاجت انشاء اللہ ضرور پوری ہو جائیگی۔

# تقشيم رزق كاحيرت ناك واقعه

میرے بوے بمائی جناب زک کیفی صاحب اللہ تعالی ان کی مغفرت فرمائے۔ آمین۔ حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے محبت یافتہ تھے۔ ایک ون انمول نے فرمایا کہ تجارت میں بعض او قات اللہ تعافی ایسے ایسے منظر وکھا تا ہے کہ انسان اللہ تعالی کی ربوبیت اور رزاقیت کے آگے سجدہ ریز موتے بغیر نمیں رہ سکتا۔ لاہور میں ان کی دینی کتابوں کی دکان "ادارہ اسلامیات" کے نام سے بے۔ وہاں بیضا کرتے تھے۔ فرمایا کہ ایک دن جب میں نے منبح کو گھرے وکان جانے کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ شدید بارش شروع ہو گئے۔ اس وقت میرے ول میں خیال آیا کہ الی شدید بارش ہو رہی ہے' اس وقت سارا نظام زندگی تمیث ہے' ایسے میں وکان جا کر کیا كونگا؟ كتاب خريد نے كے كون وكان ير آئيگا۔ اس لئے كه ايے وقت میں اول تو لوگ گھرے باہر نہیں نکلتے۔ اگر نکلتے بھی ہیں تو شدید ضرورت کے لئے نکتے ہیں کاب اور خاص طور پر دین کتاب تو ایسی چیز ہے کہ جس سے نہ تو بھوک مٹ سکتی ہے ' نہ کوئی دو سری ضرورت بوری ہو سکتی ہے' اور جب انسان کی دنیاوی تمام ضروریات بوری ہو جائیں تو اس کے بعد کتاب کا خیال آنا ہے الندایے میں کون گابک کتاب خرید نے آنگا؟ اور میں دکان پر جا کر کیا کرونگا؟ لیکن ساتھ ہی ول میں بیہ خیال آیا

کہ میں نے تو اینے روزگار کے لئے ایک طریقہ اختیار کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس طریقے کو میرے لئے رزق کے حصول کا ایک ذریعہ بنایا ہے' اسلئے میرا کام میہ ہے کہ میں جا کر دکان کھول کر بیٹے جاؤں ' جاہے کوئی گا ک آئے یا نہ آئے۔ بس میں نے جھتری اٹھائی اور دو کان کی طرف روانہ ہو میا' جا کر دو کان کھولی اور قرآن شریف کی تلاوت شروع کر دی' اس خیال سے کہ گا کب تو کوئی آئیگا نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ لوگ ایے اور برماتی ڈال کر آرہے ہیں اور کمایس خرید رہے ہیں اور ایسی كايس فريد رہے ہيں كہ جن كى بظا مروقتى ضرورت بھى نظر نسيس آرى تھی۔ چنانچہ جتنی بمری اور دونوں میں ہوتی تھی تقریباً اتنی ہی بمری اس بارش میں بھی ہوئی۔ میں سوچنے لگا کہ یا اللہ ااگر کوئی انسان عقل سے سوہے تو میہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اس آندھی اور طوفان والی تیز بارش میں کون دینی کتاب خریدنے آئیگا؟ لیکن الله تعالی نے ان کے دلول میں بیہ بات ڈالی کہ وہ جا کر کتاب خرید س۔ اور میرے دل میں یہ ڈالا کہ تم جا کر دوکان کھولو۔ جھے پیوں کی ضرورت تھی اور ان کو کتاب کی ضرورت متی۔ اور دونوں کو دکان پر جمع کر دیا۔ ان کو کتاب مل می جمعے يهي مل گئے۔ يه نظام صرف الله تعالى بنا كتے بين كوئي فخص يه جا بك میں منصوبے کے ذریعہ اور کانفرنس کر کے بیہ نظام بنا لوں؟ باہمی منصوبہ بندی کر کے بنالول تو مجمی ساری عمر نمیں بنا سکتا۔

## رات کو سونے اور دن میں کام کرنے کا فطری نظام

میرے والد ماجد حفزت مفتی محمہ شفیع صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ذرا اس بات میں غور کرو کہ سارے انسان رات کے وقت سوتے ہیں اور دن کے وقت کام کرتے ہیں۔ اور رات کے وقت نیند آتی ہے اور دن کے وقت نیز بھی نہیں آتی۔ توکیا ماری دنیا کے انسانوں نے ملکر کوئی انٹر بیشل کانفرنس کی متمی جس میں سب انسانوں نے یہ فیملہ کیا تھا کہ دن کے وقت سویا کریں گے؟ ظاہر ہے کہ دین کے وقت سویا کریں گے؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ بلکہ اللہ تعالی نے ہرانسان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ رات کے وقت کام کرو۔

﴿ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ﴾ أَلَر بيد چيزانسان كا اختيار مِن دے دى جاتى كد ده جب جاب كام اور جس وقت جاہے سوجائے تو اس كا نتيجہ سہ ہو تاكہ كوكى فخص

کے اور جس وقت چاہے سو جائے تو اس کا بھجہ سے ہو آ کہ کوئی فخص کتا کہ میں دن کو سووں گا اور رات کو کام کرونگا،کوئی کتا کہ میں شام کو سوؤں گا اور مج کے وقت سوؤنگا اور شام کے وقت سوؤنگا اور شام کے وقت کام کرونگا۔ پھر اس اختلاف کا بھجہ سے ہو آ کہ ایک وقت میں ایک فخص سونا چاہ رہا ہے اور دو مرا فخص ای وقت کھٹ کھٹ کر رہا ہے اور اپنا کام کر رہا ہے اور اسکی وجہ سے دو مرے کی فیئر فراب ہو آ۔ سے تو اللہ تعالی کا فضل ہے کہ ہوتی۔ اس طرح دنیا کا نظام فراب ہو جا آ۔ سے تو اللہ تعالی کا فضل ہے کہ اس نے ہر انسان کے دل میں سے بات ڈال دی کہ دن کے وقت کام کرو اور رات کے وقت کام کرو۔ اور راس کو فطرت کا ایک نقاضہ بنا دیا۔

## رزق کا دروا زه بند مت کرو\_

بالكل اى طرح الله تعالى نے انسان كى معيشت كا نظام بھى خود بنايا ہے اور ہرايك كے ول ميں بيد ڈال دياكہ تم بيد كام كرد اور تم بيد كام كرد لهذا جب تم كوكسى كام پر لگا ديا كيا اور تمهارا رزق ايك ذريعہ ہے دابسة كر ديا كيا تو يہ كام خود ہے نہيں ہو كيا بلكہ كسى كرنے دالے نے كيا' اور كسى مسلحت ہے کیا الذا اب بلاوجہ اس طال ذریعہ رزق کو چھوڑ کر کوئی اور ذریعہ اختیار کرنے کی فکر مت کرو کیا معلوم کہ اللہ تعالی نے تہمارے لئے اس ذریعہ بین کوئی مسلحت رکمی ہو۔ اور تہمارے اس کام بین گلنے کی وجہ ہے نہ جانے گئے لوگوں کے کام نکل رہے ہوں 'اور تم اس وقت بورے نظام معیشت کا ایک حصہ اور پرزہ بنے ہوئے ہو' اس لئے اپنی طرف ہے اس ذریعہ کو مت چھوڑو' البتہ اگر کمی وجہ سے وہ ملازمت یا وہ تجارت خود ہی چھوٹ جائے یا اسکے اندر ناموافقت پیدا ہو جائے ' مثلاً وہ تجارت خود ہی چھوٹ جائے یا اسکے اندر ناموافقت پیدا ہو جائے ' مثلاً میں وہ تب تو اس صورت میں بیٹک اس ذریعہ کو چھوڑ کر دو سرا ذریعہ ہو رہی ہے' تو اس صورت میں بیٹک اس ذریعہ کو چھوڑ کر دو سرا ذریعہ اختیار کرلے۔ لیکن جب تک کوئی الی صورت پیدا نہ ہو' اس وقت تک اخود ہے رزق کا دروازہ بندنہ کرے۔

#### یہ عطاء خداد ندی ہے۔

ہارے معرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحتہ اللہ علیہ یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ:

چیز کید بے طلب رسد آل دادہ خدا است
اورا تو رد کمن کہ فرستادہ خدا است
یعنی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز طلب کے بغیر مل جائے تو
اس کو منجانب اللہ سمجھ کر اس کو رد نہ کرو کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف
سے بھیجی ہوئی ہے۔ بسرحال اللہ تعالیٰ نے جس ذریعہ سے تمارا رزق
وابستہ کیا ہے اس سے لگے رہو جب تک کہ خود ہی حالات نہ بدل
جا کیں۔

### ہر معاملہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے

اس مدیث کے تحت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس الله سره فرماتے ہیں کہ:

"اہل طریق نے ای پر تمام معاملات کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے بندے کے ساتھ واقع ہوتے ہیں' قیاس کیا ہے' جن کی معرفت' بصیرت اور فراست خصوصاً واقعات ہے ہو جاتی ہے' اس معرفت کے بعد وہ ان میں تغیر اور تبدل از خود نہیں کرتے' اور یہ امر قوم کے نزدیک مثل بر بہیات کے بلکہ مثل محسوسات کے ہاکہ مثل محسوسات کے ہاکہ مثل محسوسات کے ہاکہ مثل محسوسات کے ہاکہ مثل محسوسات مطلب ہو ہے کہ وہ اپنے احوال میں رعایت و کھتے ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ اس مدیث میں جو بات فرمائی گئی ہے وہ اگر چہ براہ راست رزق ہے متعلق ہے 'لیکن صوفیاء کرام اس مدیث سے یہ مئلہ بھی نکالتے ہیں کہ اللہ تعالی نے کسی بندے کے ساتھ جو بھی معاملہ کر رکھا ہے ' مثلاً علم میں 'فلق فدا کے ساتھ تعلقات میں ' یا کسی اور چیز میں اللہ تعالی نے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کر رکھا ہے ' تو وہ معنص اس کو اپنی طرف ہے بدلنے کی کوشش نہ کرے بلکہ اس پر قائم رہے۔

## حضرت عثمان غني في خلافت كيول نهيس چھو ري؟

حضرت عنمان عنی کی شادت کا جو مشہور واقعہ ہے کہ ان کی خلافت کے آخری دور میں ان کے خلاف ایک طوفان کھڑا ہو گیا۔ اور اسکی وجہ بھی خود حضرت عنمان عنی نے بیان فرمائی کہ حضور اقدس مشرک المنائل کی خود حضرت عنمان عنی نے بیان فرمائی کہ حضور اقدس مشرک المنائل کی ہے خرمایا تھا کہ اللہ تعالی تمہیں ایک قیص بہنا کیں گے 'اور تم ایٹ

اختیار ہے اس قیص کو مت اتارنا الندایہ خلافت جو اللہ تعالی نے مجھے عطا فرمائی ہے ' یہ اللہ تعالی نے مجھے ظافت کی قیص پاک ہے ' میں اپنے اختیار ہے اس کو نہیں اتارونگا۔ چنانچہ آپ نے نہ نو خلافت چھوڑی اور نہ ہی باغیوں کے خلاف مکوار اٹھائی' اور نہ ان کو قلع قبع کرنے کا حکم دیا۔ حالا نکہ آپ امیرالمؤمنین اور خلیفہ وقت تھے 'آپ کے پاس نشکر اور فوج تھی' آپ چاہتے تو یافیوں کے ظلاف مقابلہ کر کتے تھے' لیکن آپ نے فرمایا کہ چونکہ بیہ باغی اور مجھ ہر حملہ کرنے والے بھی مسلمان ہیں' اور میں نسیں جابتا کہ مسلمانوں کے خلاف عموار اٹھانے والا پہلا مخص میں موجاؤں۔ چنانچہ آپ نے نہ تو خلافت چھوڑی اور نہ ہی باغیوں کا مقابلہ كيا الكه اين كمرك اندري محصور موكر بين محتى كه اين جان قربان کر دی اور جام شادت نوش فرمایا۔ شهادت قبول کر لی لیکن خلافت نهیں چھوڑی۔ یہ وہی بات ہے جس کی طرف حضرت تعانوی نے اشارہ فرمایا کہ جب الله تعالیٰ نے تمهارے ذے ایک کام سرد کر دیا تو اس میں لگے رہو' اپنی طرف ہے اس کو مت چھو ژو۔

# خدمته خلق کامنصب عطاء خداوندی ہے۔

بسرحال الله تعالی نے جب خدمت دین کا کوئی راستہ تسارے لئے جویز فرما دیا او وہ تسار کی طلب کے بغیر طلا ہے آراب بلاد جہ اس کو ترک نہ کرے اس کے لئے اس میں نور اور برکت ہے۔ اس طرح اہل طریق کے ساتھ اللہ تعالی کے جتنے احوال اور معاملات ہوتے ہیں ان کو چاہئے کہ وہ ان احوال کو اللہ تعالی کی طرف ہے سمجھ کر قبول کر لیں "اس طرح بعض او قات کی هخص کے ساتھ اللہ تعالی کا خاص معاملہ ہو آ ہے " مثلاً بعض او قات کی طرف اور اسکے تعاون کے لئے رجوع کرتے ایک محض کی طرف اور اسکے تعاون کے لئے رجوع کرتے

بیں 'یا دین کے معاملات بی اسکی طرف رجوع کرتے ہیں 'یا دنیادی معاملات میں اس ہے معورہ لینے کے لئے رجوع کرتے ہیں 'ق حقیقت میں بید ایک ایبا منصب ہے جو اللہ تعالی نے اس کو عطا فرمایا ہے 'اسلئے کہ اللہ تعالی نے بی لوگوں کے دلوں میں بیہ بات ڈالی کہ آپس کے معاملات میں اس مخص سے مدد لو' اس مخص سے مدد لو' اس مخص سے مدد لو' اور بھڑے ہوں تو اس مخص سے جا کر فیصلہ کراؤ۔ لوگوں کے دلوں میں بیہ باتیں بوئی 'بلکہ اللہ تعالی نے لوگوں کے دلوں میں بیہ باتیں ڈال دیں۔ تو یہ منصب اللہ تعالی کی طرف سے اس کو طلا ہے 'اب اپنی طرف سے اس کو طلا ہے 'اب اپنی طرف سے اس کو ختم نہ کرے 'اسلئے کہ بیہ منجانب اللہ ہے ادر اس خلق کو منجانب اللہ ہے ادر اس خدمت خلق کو منجانب اللہ ہے ادر اس خدمت خلق کو منجانب اللہ ہے دادر اس

مثلاً بعض او قات الله تعالی خاندان میں ہے کی فخص کو یہ مقام اور منصب عطا قرما دیتے ہیں کہ جہاں خاندان میں کوئی جھڑا ہوایا کوئی اہم معالمہ کرتا ہے تو لوگ فوراً اس فخص کے پاس جاتے ہیں اور اس ہے مشورہ کرتے ہیں اور سارے جھڑے وہ فخص اس بات سے گھرا تا ہے کہ ونیا کی ساری یا تیں اور سارے جھڑے میرے مر ڈالے جاتے ہیں حقیقت میں یہ گھرائے کی چیز نہیں ہے 'اس لئے کہ لوگوں کا آپ کی طرف رجوع کریا ہو کہ یہ منجانب اللہ لوگوں کے دلوں میں ڈالا گیا ہے کہ اسکی طرف رجوع کرو 'اوریہ منصب منجانب اللہ عطا ہوا ہے۔ کہ اسکی طرف رجوع کرو 'اوریہ منصب منجانب اللہ عطا ہوا ہے۔ ہما کہ جمود بہا کے جے عالم اسے بہا سمجھو بہا کے جے عالم اسے بہا سمجھو بہا کے جے خال کیا تو نقارہ خدا سمجھو کو نقارہ خدا سمجھو کہا ہوا ہے۔ ایک خوشی سے جو نیازی مت برتو' بلکہ اس کو خوشی سے قبول کرلوکہ اللہ تعالی کی طرف سے بنے یہ خدمت سونی گئی ہے۔

#### حفرت ايوب عليه السلام كاواقعه

حضرت ایوب علیہ السلام کو دیکھتے کہ ایک مرتبہ آپ خسل فرہا رہ تھے، خسل کے دوران آپ کے اوپر سونے کی تعلیاں گرنی شروع ہو گئیں، چنانچہ حضرت ایوب علیہ السلام نے خسل کرنا چھوڑ دیا۔ اور فقلیاں جمع کرنی شروع کر دیں۔ اللہ تعالی نے پوچھا کہ اے ایوب (علیہ السلام) کیا ہم نے تم کو غنی نہیں کیا، اور تمہیں مال و دولت نہیں دی؟ پھر بھی تم اس سونے کو جمع کرنے کی طرف دوڑ رہے ہو۔ جواب میں حضرت ایوب علیہ السلام نے فرایا کہ: یا اللہ! بینک آپ نے اتا مال و دولت عطا فرایا ہے کہ میں اس کا شکر اوا نہیں کر سکتا، لیکن جو دولت آپ اپنی طرف سے میرے طلب کے بغیر عطا فرا رہے ہیں، اس سے میں بھی بے نیازی کا میرے طلب کے بغیر عطا فرا رہے ہیں، اس سے میں بھی بے نیازی کا افسار بھی نہیں کر سکتا، آپ میرے اوپر سونے کی تعلیاں برسا رہے ہیں اور میں یہ کدول کہ جمعے ضرورت نہیں ہے، جب آپ دے رہے ہیں تو اور میں یہ کدول کہ جمعے ضرورت نہیں ہے، جب آپ دے رہے ہیں تو میرا کام یہ ہے کہ میں محتاج بن کر ان کی طرف جاؤں اور ان کو حاصل کودل۔

بات دراصل بہ ہے کہ حضرت ابوب علیہ السلام کی نظر میں وہ "تنگیال مقصود نمیں تھیں اور نہ وہ سونا مقصود تھا جو آسان سے گر رہا تھا' بلکہ ان کی نظر اس دینے والی ذات پر تھی کہ کس ہاتھ سے بہ دولت مل رہی ہے' اور جب دینے والی ذات اتنی عظیم ہو تو انسان کو آگے بڑھ کر اور محتاج بن کرلیما چاہیے۔ورنہ اس سونے کی طلب نمیں تھی۔

عیری زیادہ طلب کرنے کاواقعہ

اس کی مثال میں مید دیا کرتا ہوں کہ میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد

شفیع صاحب رحمتہ اللہ علیہ سب اولادوں کو عید کے موقع پر عیدی دیا كرتے تھے ' ہم سب بھائى ہر سال عيد كے موقع ير جاكر ان سے مطالبد كيا كرتے تھے كہ بچھلى عيد ير آپ نے بيس روپے ديے تھے۔ اس سال كراني میں اضافہ ہو گیا ہے لنذا اس سال چیس رویے دیجے۔ تو ہر سال بردھا کر ما تکتے کہ بیں کی جگ بہتیں' اور پہتیں کی جگہ تمیں روپے اور تمیں کے پنیتیں روپے مانکتے ' جواب میں حضرت والد صاحب ٌ فرماتے کہ تم چور ڈاکو لوگ ہو' اور ہر سال تم زیادہ مانگتے ہو' ۔۔۔ دیکھئے: اس وقت ہم سب بھائی بر مرروزگار اور ہزاروں کمانے والے تھے "کین جب باپ کے پاس جاتے تو رغبت کا اظہار کر کے ان ہے مانگتے "کیوں؟ بات در حقیقت یہ تھی که نظران چیوں کی طرف نہیں تھی جو ہیں ' پچنیں اور تمیں روپے کی شکل میں مل رہے تھے' بلکہ نظراس دینے والے ہاتھ کی طرف تھی کہ اس ہاتھ سے جو کچھ ملیگا' اس میں جو برکت اور نور ہو گا ہزاروں اور لا کھوں میں وہ برکت اور نور حاصل نہیں ہو سکتا۔ جب دنیا کے معمولی تعلقات میں انسان کا یہ حال ہو سکتا ہے تو اللہ تعالی جو احکم الحاکمین ہیں' ان کے ساتھ تعلق میں کیا حال ہو گا؟ لنذا جب اللہ تعالیٰ ہے مائلے تو محتاج بن کر مانکے' اور جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہے عطا ہو تو محاج بن کر اس کو لیے لے۔ اس دنت بے نیازی اختیار نہ کرے۔ چوں طمع خواہر زمن سلطان دس

فاک برفرق تناعت بعد ازیں جب دور ازیں جب دہ یہ ہوں ہے۔ بعد ازیں جب دہ یہ جاہ کہ جس ان کے سامنے طبع ظاہر کروں تو اللہ جس قناعت کے سرپر خاک۔ اس وقت تو اس میں لذت اور مزہ ہے کہ آدمی لالجی بن کر اللہ تعالی کے حضور حاضر ہو کر مائیگے اور جو لمے اس کو قبول کر لے۔

(144)

لندا جس كام پر اللہ تعالى نے لگا دیا یا جو منصب اللہ تعالى نے عطا فرما دیا ہد ان كى طرف سے مت چھو دو۔ ہاں اگر حالات ایسے پیدا ہو جا كيں جن كى دجہ سے آدى چھو دن پر مجبور ہو جائے یا كوكى اپنا برا كہ دے ' مثلاً چھو دُنے كے لئے كى برے سے مشورہ كيا اور اس نے يہ كه دیا كہ اب تمارے لئے اس كو چھو دُدیا بى مناسب ہے اس كو چھو دُدیا ہى مناسب ہے ہو دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہے دیا ہو دیا ہے دیا ہو دیا ہ

خلاصه

خلاصہ سے ہے کہ اپنی خاص طلب کے بغیر جو چیز ملے وہ منجانب اللہ ہے'اسکی ناقدری مت کرو۔

چیز کید بے طلب رسد آل دادہ خدا ست
او را تو رد کمن کد قرستادہ خدا ست
دہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف ہے جیجی ہوئی ہے اس کو رد مت کرو۔
اللہ تعالیٰ بچائے! بعض او قات اس رد کرنے اور بے نیازی کا اظہار کرنے
ہے انجام بمت خراب ہو جاتا ہے 'العیاذ باللہ کیراللہ تعالیٰ کی طرف ہے
دبال آجاتا ہے۔ لنذا جو چیز طلب کے بغیر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے آجائے یا
ایسے خدا ساز اسباب کے ذریعہ لیمی ایسے اسباب کے ذریعہ کوئی چیز مل گئ
جس کا پہلے وہم و گمان بھی نہیں تھا' بشرطیکہ وہ طلال اور جائز ہو تو منجانب
اللہ سمجھ کراس کو قبول کرلینا چاہے۔ اس طرح جس خدمت پر اللہ تعالیٰ
کسی کو لگا دے تو اس کو اس خدمت پر لگا رہنا چاہیے 'اس خدمت پر اللہ تعالیٰ نے
ایٹ طور پر دست بردار ہونے کی کوشش نہ کرے' اسلے کہ اللہ تعالیٰ نے
متیس اس خدمت پر لگا دیا ہے اور تم ہے وہ خدمت لے رہے ہیں۔ اس

عطا فرما دیا۔ مثلاً اللہ تعالی نے تمہیں سردار بنا دیا اور لوگ تمہیں اپنا قائد سجھے ہیں تو سجھ لوکہ یہ اللہ تعالی نے ایک خدمت تمہارے ذے سردی ہے، تمہیں اس خدمت کا حق ادا کرنا ہے، لیکن اپنے بارے ہیں یہ خیال کرد کہ جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے تو ہیں نہ تو قائد بننے کے لائق ہوں کین چو نکہ اللہ تعالی نے مجھے لائق ہوں اور نہ سردار بننے کے لائق ہوں کین چو نکہ اللہ تعالی نے مجھے اس خدمت پر لگا ہوا ہوں۔ اللہ تعالی ہم اس خدمت پر لگا ہوا ہوں۔ اللہ تعالی ہم مب کو دین کی صحیح فیم عطا فرمائے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آھین۔

﴿ وآخر دعوانا ان الحمد لله رب الاللين ﴾



خطاب: حضرت مولانا محر تقى عثانى صاحب مدظلهم العالى صنبط و ترتيب: محمد عبدالله ميمن تدريخ: ٢٢٠ اربيل ١٩٩٢ء مقام: جامع مسجد لور لينذو ... عكور يثرا، امريك

" سود کو قرآن کریم نے اتا ہوا گناہ قرار دیا کہ شاید کسی اور گناہ کو اتا ہوا گناہ قرار نمیں دیا۔ چتاں چہ فرہایا کہ "اگر تم سونمیں چھوڑو کے تواللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ من او " یہ اعلان جنگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی اور گناہ پر نمیں کیا گیا۔ چنانچہ جو لوگ شراب چتے ہیں ان کے بارے میں یہ نمیں فرمایا کہ ان کے خاف اعلان جنگ ہے یا جو لوگ خزیر کھاتے ہیں یاجو لوگ زنا کاری کرتے ہیں یا جو لوگ زنا کاری کرتے ہیں یا جو لوگ چوری کرتے ہیں ان کے بارے میں سے کمیں نمیں فرمایا کہ ان کے خلاف اعلان جنگ ہے لیکن "سود" کے بارے میں فرمایا کہ جو لوگ سودی معلات قمیں چھوڑتے ان کے لئے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان معللات میں چھوڑتے ان کے لئے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے میں پر اتنی سخت اور عظمین وعمید نازل ہوئی ہے۔

### بهم الله الرحن الرحيم

# سودى نظام كى خرابيان اوراس كامتبادل

الحمد لله نحمده و تستعبد و تستغفره و نومن به و تتوكل عليه و نعوذ بالله من شرورا نفسنا ومن سيئات اعمالنا ، من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادى له ، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ، واشهد ان سيدنا وسندنا و نبينا و مولانا عمداً عبده و رسوله ، صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه و بارك وسلم تسليماً كثيرا ، اما بعد ،

فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: يمحق الله الرباويربي الصدقات

(سورة البقرو: ٢٤١)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن

على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين

# مغربی دنیا کے مسلمانوں کی مشکلات

میرے محرم بھائیو اور بہنو! آج کی اس نشست کے لئے جو موضوع تجویز کیا گیا
ہے وہ "رہا" سے متعلق ہے۔ جس کو ار دو میں "مود" اور انگریزی میں Usury یا
مدی استوان ہے اور غائباس موضوع کو افتیار کرنے کا مقعد سے کہ ہوں تو
مدل و نیا ہیں اس وقت سود کا نظام چلا ہوا ہے۔ لیکن بالخصوص مغربی و نیا ہیں جہاں آپ
حضرات قیام پذیر ہیں، وہاں بیشتر معافی مرگر میل سود کی بنیاد پر چل رہی ہیں۔ اس لئے
مسلمانوں کو قدم قدم پر سے مسئلہ در پیش ہو تا ہے کہ وہ کس طرح معالمات کر ہیں اور سود
سلمانوں کو قدم قدم پر سے مسئلہ در پیش ہو تا ہے کہ وہ کس طرح معالمات کر ہیں اور سود
سلمانوں کو قدم قدم پر سے مسئلہ در پیش ہو تا ہے کہ وہ کس طرح معالمات کر ہیں اور سود
در میان کھیلائی جاری ہیں کہ آ دیل معافی ذندگی ہیں جو Interest چل رہا ہو وہ در
قیقت حرام شیں ہے اس لئے کہ ہے اس "رہا" کی تعریف میں داخل نہیں ہو تا جس کو
قرآن کر بم نے حرام قرار دیا تھا۔ ان تمام باتوں کو یہ نظرر کھتے ہوئے جھے اس وقت سے
موضوع دیا گیا ہے کہ میں استاد کی روشن ہیں آپ کے سلمنے پیش کروں۔
سنت اور موجودہ حالات کی روشن ہیں آپ کے سلمنے پیش کروں۔

سودی معاملہ کرنے والوں کے لئے اعلان جنگ

سب سے پہلی بات سجھنے کی ہے ہے کہ "سود "کو قرآن کریم نے اتنا ہوا گناہ قرار ویا ہے کہ شاید کسی اور گناہ کو اتنا برا گناہ قرار نہیں دیا۔ مثلاً شراب توشی، خزیر کھانا، زنا کاری، بد کاری وغیرہ کے لئے قرآن کریم میں وہ الفاظ استعمال نہیں کئے گئے جو "سود" کے لئے استعمال کئے گئے ہی چنانچہ فرمایا کہ،

(147-1747)

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو، اور "مود" کاجو حصد بھی رہ کیا ہواس کو چھوڑ

دو۔ اگر تمہدے اند ایمان ہے، اگر تم مسود "کو نہیں چھوڑو کے، یعی سود کے مطلات کرتے رہو کے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ من لو میعی ان کے لئے اللہ کی طرف سے اعلان جنگ من لو میعی ان کے لئے اللہ تو نی طرف سے الزائی کا اعلان ہے، یہ اعلان جنگ اللہ تو نی طرف سے کی جمل کی اور نہ یہ کما کے اور نہ یہ کما کے اور نہ یہ کما کیا کہ جو "زنا" کرتے ہیں ان کے طاف اعلان جنگ ہے۔ لیکن "مود" کے بارے جس فرایا کہ جو اوگ مود کے مطلات کو نہیں چھوڑتے ان کے لئے اللہ اور اس کے اللہ اور سوت اور علمین وحمید اس پر دار د ہوئی ہے کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے اتنی سخت اور علمین وحمید اس پر دار د ہوئی ہے اس سوال ہی ہے کہ اس پر اتنی علمین اور سخت وحمید کیوں ہے ؟ اس کی تصیل انشاہ اللہ سوال ہیہ معلوم ہو جائے گی۔

"سووكس كوكت بين؟

کین اس سے پہلے بیجھنے کی بات ہے ہے کہ "سود" کی کو کہتے ہیں؟ "سود" کیا چڑے اس کی تعریف کیا ہے؟ جس وقت قر آن کریم نے "سود" کو حرام قرار دیا اس وقت الل عرب میں "سود" کالین دین متعارف اور مشہور تھا۔ اور اس وقت "سود" اس کما جانا تھا کہ کمی فخص کو دیئے ہوئے قرض پر ملے کر کے کمی بھی قسم کی زیادہ رقم کا مطابہ کیا جائے اسے "سود" کما جانا تھا۔ مثلاً میں نے آج ایک فخص کو سورو پے بطور قرض دیئے۔ اور میں اس سے کموں کہ میں ایک میننے کے بعد سے رقم والی لوں گا اور تم جھے آیک سو دورو پے والی کر نااور سے پہلے سے میں لے مطے کر دیا کہ ایک ماہ بعد ایک سودورد پے والی کول گا ۔ تو ہے "سود" ہے۔

معلمه کے بغیر زیادہ دیناسود ملیں

سلے سے ملے کرنے کی شرط اس لئے لگائی کہ اگر پہلے سے پکو طے تیس کیا ہے۔ مثل میں نے کسی کو صوروپ قرض دے وسیئے۔ اور یس نے اس سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ تم مجھے لیک سو دوروپ واپس کروگے، لیکن واپس کے وقت اس نے اپنی خوثی سے بچھے ایک سو دوروپ وے دیئے۔ اور ہمارے درمیان بدایک سو دوروپ دائیں کرنے کی بات مے شدہ ضیں تھی۔ تو یہ سود نسیں ہے اور حرام نہیں ہے بلکہ جائز ہے۔

قرض کی واپسی کی عمدہ شکل

خود حضور الدس صلی الله علیه وسلم سے جابت ہے کہ جب آپ کی کے مقروض ہوتے تو وہ قرض کو زیادتی کے ساتھ مقروض ہوتے تو وہ قرض خواہ قرض کا مطالبہ کر آ تو آپ وہ قرض کو زیادتی ہے ساتھ ہو متا ہوا واپس فرماتے ، آکہ اس کی دل جو کی ہو جائے لیکن سے زیادتی چو کلہ پہلے سے طے شدہ نہیں ہوتی تھی اور حدے کی اصطلاح جی اس کو مدت کی اصطلاح جی اس کو است ساتھ ماریتے سے قرض کی اوائی کر جا۔ اور اوائی کے وقت اچھامعللہ کرتا، اور کو زیادہ دے دیتا، بید "سود" نہیں ہے بلکہ نی کریم صلی الله علیہ وسلم نے ہمال تک قرمایا کہ:

ان خياركم احسنكم قضاه

(میم بخلی، کلب الاستقرائ ۔ بب حن القضاء مدیث نبر ۲۳۹۳)

یعنی تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرض کی اوائیگی میں اچھا معللہ کرنے والے

ہوں ۔ لیکن اگر کوئی فض قرض ویت وقت سے طے کرلے کہ میں جب واپس لوں گاتو
زیادتی کے ساتھ لوں گا، اس کو "مود" کتے ہیں۔ اور قر آن کریم نے اس کو سخت اور
مشین الفاظ کے ساتھ حرام قرار دیا۔ اور سورة بقو کے تقریباً، پورے دو رکوع اس
"مود" کی حرمت پر نازل ہوئے ہیں۔

قرآن كريم نے كس "سود" كو حرام قرار ديا؟

بعض اوقات المرے معاشرے میں یہ کما جاتا ہے کہ جس "سود" کو قرآن کریم نے حرام قرار دیا تھا۔ وہ ور حقیقت یہ تھا کہ اس ذمانے میں قرض لینے والا غریب ہوتا تھا۔ اور اسکے پاس روٹی اور کھانے کے لئے پسے نہیں ہوتے تھے آگر وہ پیلا ہے تواس کے پاس علاج کے لئے چیے نہیں ہوتے تھے آگر گھر میں کوئی میت ہوگئی ہے تواسکے پاس

اس کو گفتائے اور و فتائے کے پہنے جس ہوتے تھے، ایسے موقع پر وہ غریب بھارہ کس سے پہنے انگاتو وہ قرض دینے والا اس سے کہتا کہ بیں اس وقت تک قرض نہیں دوں گا جب تک تم جی اثنا فیصد زیادہ واپس نہیں دو کے توجو کلہ یہ ایک افسانیت کے خلاف بات تھی کہ لیک فخص کو آیک ذائی ضرورت ہے اور وہ بھو کا اور نگاہے ایس مالت میں اس کو سود کے بغیریسے قرابی نہ کرنا ظلم اور زیادتی تھی اس کے اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا۔ اور سود کینے دائے والے کے خلاف اعلان جگ کیا۔

کین ہملے دور جس اور خاص طور پر بیکوں جس جو سود کے ساتھ رون کے کالین دین ہوتا ہے۔ اس جس قرض لینے والا کوئی غریب اور فقیر شیس ہوتا۔ بلکہ اکثراو قات وہ بدا وولت منداور سربلیے وار ہوتا ہے اور وہ قرض اس کے نہیں لیٹا کہ اس کے پاس کھانے کو شیس ہے، یااس کے پاس پہننے کے لئے کپڑے نہیں ہے۔ یا وہ کسی پہلری کے علاج کے لئے قرض نہیں ہے۔ یا وہ کسی پہلری کے علاج کے لئے قرض نہیں لے قرض نہیں وہ اس لئے قرض نے رہا ہے تاکہ ان چیوں کو اپنی تخیارت اور کاروبار میں لگائے اور اس سے نفع کمائے۔ اب اگر قرض دینے والا مخص ہے کے مجم میرے ہیں ایس کی کاروبار میں لگاؤ گے۔ اور نفع کماؤ کے تواس نفع کا دس فیصد بطور نفع کے بھی دو۔ تواس میں کیا قباحت اور برائی ہے؟ اور سے وہ " مود" نہیں ہے جس کو قرآن کریم نے حرام قرار ویا ہے، یہ اعتراض ونیا کے مختلف خطوں میں اٹھایا جاتا

تجارتی قرض (Commercial Loan) ابتدائی زمانے میں بھی تھے

ایک اعتراض یہ اٹھایا ہے کہ یہ کاروباری سود (Commercial Interest) دو ہم کے اور یہ تجارتی قرض (Commercial Loan) حضور الدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زائے میں ذاتی اخراجات اور ذاتی استعمال کے لئے قرضے زائے جاتے تھے لنڈا قر آن کریم اس کو کیے حرام قرار دے سکتا ہے جس کااس زمانے میں وجود عی شمیں تھا۔ اس لئے بعض لوگ یہ کتے ہیں کہ قر آن کریم نے جس "سوو" کو حرام قرار دیا ہے ، وہ غربوں اور فقروں والا "سود" تھا۔ اور یہ کاروباری سود حرام شیں

### صورت بدلنے ۔ سے حقیقت نہیں بدلتی

ملی بات ترب ب کد کسی جزے حرام مونے کے لئے مد بات ضروری شیس ب کہ وہ اس خاص صورت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے جس مجسی پائی جائے اور حضور صلی الله علیه وسلم کے زمانے ہیں اس انداز سے اس کا وجود بھی ہو۔ قر آن کریم جب می چزک حرام قرار رہا ہے واس کی ایک حقیقت اس کے سامنے ہوتی ہے اور اس حقیقت کو وہ حرام قرار رہا ہے جاہے اس کی کوئی خاص صورت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وملم کے زمانے میں موجود ہو یانہ ہواس کی مثل ہوں سکھنے کہ قرآن کریم نے شراب کو حرام قرار دیا ہے۔ اور شراب کی حقیقت سے کہ ایسا مشروب جس میں نشہ ہواب آج اگر کوئی مخص یہ کنے گئے کہ صاحب! آجکل کی یہ وہ کی (Whisky) بیر (Beer)اور براعثی (Brandy) حضور الدس صلی الله علیه وسلم کے زمانے میں تو پائی سیس جاتی تھی۔ اندایہ حرام نسی ہے، تویہ بات سیح نمیں ہے اس کئے کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اگر چہ ریہ اس خاص شکل میں موجود فہیں تھی، لیکن اس کی حقیقت یعنی "ایبامشروب جونشه آور ہو" موجود تھی اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم لے اس کو حرام قرار دے دیا تھا۔ نہذااب دہ بھشے کے لئے حرام ہو می، اب جاہے شراب کی نی شکل آجائے۔ اور اس کانام جاہے وہسکی (Whisky)رکھ دیا جائے یابرانڈی رکھ لویا بنر رک او یا کوک (Coke) رک اور نشر آور شروب برشکل اور برنام ے ماتھ حرام

اس لئے یہ کمناک "کمرشل لون" چونکداس زمانے میں نمیں تھے بلکہ آج پیدا ہوئے ہیں۔ اس لئے حرام نمیں ہیں، یہ خیال درست نمیں۔

أيك لطيفه

ایک لطیفہ یاد آیا ہندوستان کے اندرایک کویا (کانے والا) تھا۔ وہ ایک مرتبہ ج کرنے چلا گیا۔ ج کے بعدوہ مکہ کرمہ سے مدینہ طبیبہ جار ہا تھا کہ رائے میں کیک منزل پر اس نے تیام کیا اس زمانے میں محتقف حولیں ہوتی تھیں۔ لوگ ان حواوں پر رات گرارتے ہور استے میں ایک حزل گرارتے ہور استے میں ایک حزل پر رات گرارتے ہور استے میں ایک حزل پر رات گرارتے ہور استے میں ایا ور اس نے وہاں بیٹھ کر حملی میں گانا بجانا شروع کر دیا حرب کو ہے کی آواز ذرا بھری اور اس نے اٹھ کر کہا کریہ انصوت تھالب ہند ستانی کو ہے کو اسکی آواز بہت بری گئی۔ اور اس نے اٹھ کر کہا کہ آج ہے ہات میری سمجھ میں آئی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے گانا بجانا کیوں حرام قرار دے دیا اس میرا گاناس لئے حرام قرار دے دیا آگر آپ میرا گاناسن لئے حرام قرار دے دیا آگر آپ میرا گاناسن لیے قرآپ گانا بجانا حرام قرار نہ دیتے۔

### آج كل كامزاج

آ بكل مد مزاج بن كيا ہے كہ ہر چز كے بارے من اوگ مد كتے ہيں كہ صاحب!
حضور اقد من صلى عليہ وسلم كے زمائے ميں ميہ عمل اس طرح ہو ما تھا۔ اس لئے آپ نے
اس كو حرام قرار دے دیا۔ آج چو تک مد عمل اس طرح نہيں ہو رہا ہے انداوہ حرام نہيں
ہے كئے والے يمال تک كه رہے ہيں كہ خزيروں كو اس لئے حرام قرار دیا گيا تھا كہ وہ
گذم ماحول ميں پڑے دہ جے تھا ظلت كھاتے ہے گذم ماحول ميں ان كى پرورش
ہوتی حتى اس بورت صاف ستمرے ماحول ميں ان كى پرورش ہوتی ہے اور ان كے لئے اعلیٰ
در ہے كے فام قائم كر ديئے ميں ہيں۔ اندااب ان كے حرام ہونے كى كوئى وجہ نہيں
در ہے كے فام قائم كر ديئے ميں ہيں۔ اندااب ان كے حرام ہونے كى كوئى وجہ نہيں

# شريعت كاأيك اصول

یاد رکھے، قرآن کریم جب کسی چڑکو حرام قرار دیتا ہے تواس کی ایک حقیقت موتی ہے اس کی صور قیم جاہے کتنی بدل جائیں اور اس کو بنائے اور تیار کرنے کے طریقے چاہے کتنے بدلتے رجیں۔ لیکن اس کی حقیقت اپنی جگہ ہر قرار رہتی ہے۔ اور وہ حقیقت حرام موتی ہے یہ شریعت کا اصول ہے۔

### زماند نبوت کے بارے میں ایک غلط فنمی

پرید کہ تاہمی درست نہیں ہے کہ آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے عمد مبارک علی تجلق قرضوں (Commercial Loan) کا رواج نہیں تھا۔ اور سارے قرضے صرف ذاتی ضرورت کے لئے لیے جاتے ہے اس موضوع پر میرے والد ماجد حضرت مفتی محد شفیع صاحب قدس اللہ سرو نے "مسئلہ مود" کے نام ہے ایک کتاب لکمی ہے اس کا دوسرا حصہ میں نے کچھ مثالیں چیش کی جیس کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تجلق قرضوں کالین دین ہوتا تھا۔

جب یہ کہا جاتا ہے کہ حرب محرائشین تے تواسکے ساتھ ہی لوگوں کے ذہن میں یہ تصور آتا ہے کہ دوہ معاشرہ جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہے۔
وہ ایساسادہ اور معمولی معاشرہ ہوگا جس میں تجارت وغیرہ تو ہوتی نہیں ہوگ اور اگر تجارت معلق بھی ہوگ تو مرف گندم اور جو وغیرہ کی ہوتی ہوگا۔ اور وہ مجی وس جیس روپ سے دیاوہ کی تنہیں ہوگی، اور کی تنہیں ہوتی ہوگی علم طور پر ذہن میں یہ تصور چیشا ہوا ہے۔
تعادہ کی تنہیں ہوگی اس کے علادہ کوئی بوی تجارت نہیں ہوتی ہوگی علم طور پر ذہن میں یہ تصور چیشا ہوا ہے۔

# ہر قبیلہ جائنٹ اشاک سمپنی ہو ہا تھا

کین یاد رکھے یہ بات ورست نہیں عرب کا وہ معاشرہ جس میں مضور الدس ملی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس جس جس آج کی جدید تجارت کی تقرباً ساری بنیادیں موجود تھیں۔ مثل آجکل " جائف اسٹاک کمپنیل " جیں۔ اس کے بارے جس کما جاتا ہے کہ یہ چود ہویں معدی کی پیاوار ہے اس سے پہلے " جائف اسٹاک کمپنی" کا تصور نہیں تھا۔ لیکن جب کم بیہ عرب کی آری پڑھتے ہیں تویہ نظر آبا ہے کہ عرب کا ہر قبیلہ ایک مستقل " جائف اسٹاک کمپنی" ہو آتھا اس لئے کہ ہر قبیلے جس تجارت کا طریقہ یہ تھا کہ قبیلہ کے تمام آدی ایک روب ووروپ یا اگر ایک جگہ جمع کرتے اور وہ رقم "شام" بھیج کہ وہاں سے سامان تجارت منگواتے آپ نے تجارتی قانگوں (Commercial) کر وہاں سے سامان تجارت منگواتے آپ نے تجارتی قانگوں (Commercial) ایک روبیہ بھیجا اور وہاں سے سامان تجارت منگواتے آپ نے تعام آ

### كر ديا چنانچه قرآن كريم مين په جو فرماياكه:

لا يلاف قريش ايلا فهم رحلة الشتاء والصيف

(سرة قريش: ١)

وہ بھی اسی بناء پر کہ بید عرب کے لوگ مرد بیوں جس یمن کی طرف سنر کرتے تھے اور گرمیوں اور مرد بیاں کے یہ سنر محض تجارت کرمیوں اور مرد بیاں کے یہ سنر محض تجارت کے اور کرمیوں اور مرد بیاں سے سلمان لا کر بہاں کے لئے ہوتے تھے۔ یہاں سے سلمان لا کر بہاں نیج دیا وہاں سے سلمان لا کر بہاں نیج دیا اور لبعض او قات ایک ایک آ و می اپنے قبیلے سے دس لا کھ دینار قرض لیتا تھا اب سوال سے کہ کیا وہ اس کے گھر میں کھانے کو نسیس تھا؟ یا اس کے میر میں کھانے کو نسیس تھا؟ یا اس کے پاس کے بہاں میت کو کفن دینے کے لئے کہڑا نمیں تھا؟ طاہرے کہ جب وہ انتا ہوا قرض لیتا تھا تو وہ کس کمرشل متعدد کے لئے لیتا تھا۔

سب سے چہلے چھوڑا جانے والا سور

جب حضور اقدس صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع كم موقع يرسودكى حرمت كا اعلان فرمايا تو آپ في ارشاد فرماياكه:

وربا الجامِلية موضوع واول رباً اضع ربانا رباعباس بن عبد المطلب قانه موضوع كله،

(مجے مسلم، ممالہ آجی باب سبعة التي مسلي الله عليه وسلم، مديث نبر ١٢١٨) ليني (آج كے دن) جالميت كاسود چھوڑ ديا كيا اور نسب سے پسلا سود جو بيس مور دو دول سرح احضر مصرف الله عليه مار كاروں ميں مدور كار سختى ماركا الدي

اس سے اعرازہ لگائے کہ وہ قرض جس پر وس بزار کا سود لگ کیا ہو، کیا وہ قرض

مرف کھانے کی ضرورت کے لئے لیا گیا تھا؟ فاہرے کہ وہ قرض تجارت کے لئے لیا گیا ہو گا۔

### عهد محابه میں بینکا ری کی ایک مثال

حفرت ذہر بن عوام رضی افقہ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں ہے ہیں۔ انہوں نے اپنے پاس بالکل ایسانظام آئم کیا ہوا تھا جیسے آ جکل بینکٹک کا نظام ہو آ ہے۔ لوگ جب ان کے پاس اٹی امانتیں لاکر رکھواتے تو یہ ان ہے کہتے کہ جس یہ امانت کی رقم بطور قرض لیتا ہوں سے رقم میرے ذعے قرض ہے۔ لور پھر آپ اس رقم کو تجارت میں لگاتے۔ چنا نچہ جس وقت آپ کا انقال ہوا تو اس وقت جو قرض ان کے ذمہ تھا۔ اس کے بارے میں ان کے صاحبزاوے حضرت عبد اللہ بن ذہیر رضی اللہ عن فرماتے ہیں کہ:

" فحسبت ما عليه من الديون فوجدته الفي الف وما ثتى الف" يعنى من في من الديون فوجدته الفي الف وما يتى الله وما ا

(منظه مود ص ۱۱۳ ، بحواله طبقات لا بن سعد، ص ۱ با ج ۳ )

اندا سے کہتا کہ اس زمانے میں تجارتی قرض نہیں ہوتے تھے۔ یہ بالکل خلاف واقعہ بات ہے اور حقیقت یہ ہے کہ تجارتی قرض بھی ہوتے تھے، اور اس پر "سود" کالین دین بھی ہوتا تھا، اور قر آن کریم نے ہر قرض پر جو بھی زیادتی وصول کی جائے اس کو حرام قرار ویا ہے اندا سے کہنا کہ کرشل اون پر انٹرسٹ لینا جائز ہے اور ذاتی قرضوں پر انٹرسٹ لینا جائز ہے اور ذاتی قرضوں پر انٹرسٹ لینا جائز نہیں، یہ بالکل غلظ ہے۔

# سود مرکب اور سود مفرد دونول حرام ہیں

اس کے علاوہ ایک اور غلط فنی پھیلائی جاری ہے۔ وہ یہ کہ ایک سود مفرد (Compound) ہوتا ہے اور ایک سود مرکب (Simple Interest) مرکب ایمان کی سود کر ایک سود مرکب المتحد اللہ ایمان کی ایمان کے دمنور الکتا چا جائے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مرکب سود ہوتا تھا اور قرآن کریم نے اس کو اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مرکب سود ہوتا تھا اور قرآن کریم نے اس کو

حرام قرار دیا ہے لنذاوہ تو حرام ہے لیکن مود مفرد جائز ہے اس کئے کہ وہ اس زمانے میں نہیں تھااور نہ بی قرآن نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ لیکن ابھی قرآن کریم کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے علاوت کی اس میں فرمایا کہ:

يايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا مابقي من الربا "

(سورة البقرة :٢٤٨)

لینی اے ایمان والو! اللہ سے ڈرو، اور رہا کاجو حصہ بھی رہ گیا ہو، اس کو چموڑ دو، یعن اسکے کم یازیادہ مونے کا کوئی سوال قسیس یا Rate Of Interest کے کم یازیادہ ہونے کی بحث نیس جو کھے بھی ہواس کو چھوڑ دو۔ اور اس کے بعد آ مے فرمایا کہ:

وان تبتم فلكم روس اموالكم

(مورة البقره: ٢٤٩)

یعن اگر تم رباے توب کر لو تو بھر تماراجوراس المل (Principal) ہے وہ تمارا حت ہے اور خود قرآن کریم نے واضح طور پر قرما دیا کہ Principal تو تمهارا حق ہے لیکن اس کے علاوہ تھوڑی سی زیادتی بھی نا جائز ہے انداب کمنابلکل غلظ ہے کہ سود مرکب حرام ب اور سود مفرد حرام نسيس، بلكه سود كم مويازياده سنب حرام ب ادر قرض لين والاغريب ہو تب بھی حرام ہے اور قرض لینے والد امیراور ملدار ہو تو بھی حرام ہے اگر کوئی فخص ذاتی ضرورت كے لئے قرض لے رہا ہو تو يمى حام ب اور اگر تجارت كے لئے قرض لے رہا ہو توبھی حرام ہے اس کے حرام ہونے میں کوئی شبہ فیس-

موجورہ بینکنگ انٹرسٹ بالاتفاق حرام ہے

یمال به بات بھی عرض کر دول کہ تقریباً ۵۰، ۴۰ مال تک عالم اسلام میں بینکنگ اشرسٹ (Banking Interest) کے بارے میں سوالات اٹھائے جاتے رہ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بعض لوگ کتے ہیں کہ Compound Interest رام ب، Simple Interest رام نیں ہے یا یہ کتا کہ Commercial Laon حرام نسيس ب وغيره- بداشكات اور اعتراضات عالم اسلام ميس تقريباً ٥٠ سال تک ہوتے رہے ہیں لیکن اب یہ بحث فتم ہو گئی ہے، اب ساری دنیا کے نہ صرف علاء بلکہ ابرین معاشیات اور مسلم بینکر زمجی اس بات پر متنق بیں کہ بینکنگ انٹرسٹ بھی ای طرح حرام ہوتا ہے اور اب اس پر اجماع ہو چکا ہے اور اب اس پر اجماع ہو چکا ہے کسی قاتل ذکر مخفی کا اس جی اختلاف شیں، اس کے بارے میں آخری فیصلہ آج سے تقریبا می سال پہلے جدہ جس جمع الفقہ الاسلامی Islamic (Islamic) جس میں تقریباً می مسلم مکوں کے سرکر دو علماء کا اجتماع ہوا، اور جس بیس، میں بھی شائل تھا۔ اور ان تمام مکوں کے تقریباً ۱۰۰ علماء نے بالاتفاق یہ فتویٰ دیا جس بیس، میں بھی شائل تھا۔ اور ان تمام مکوں کے تقریباً ۱۰۰ علماء نے بالاتفاق یہ فتویٰ دیا کہ بینکنگ انٹرسٹ بائکل حرام ہے۔ اور اس کے جائز ہوئے کا کوئی راست نسیں لاذا یہ مسلم نواب ختم ہو چکا ہے کہ حرام ہے یا نسیں؟

# كمرشل لون پر انٹرسٹ ميں كيا خرابي ہے؟

اب آیک بات باقی رہ می ہے اس کو بھی سجھ لینا چاہئے، وہ یہ کہ شروع میں جیسا کہ عرض کیا تھا کہ لوگ یہ کتے جی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے جی صرف ذاتی ضرورت کے لئے قرضے لئے جاتے تھے۔ اب اگر ایک فخص ذاتی ضرورت کے لئے قرض لے رہا ہے مثلااس کے پاس کھانے کوروٹی نسیں ہے یامیت کو دفانے کے لئے کفن نہیں ہے اس کے لئے وہ قرض لے رہا ہے اور آب اس سے مود کا مطالبہ کر رہے جی یہ یہ توایک غیر انسانی حرکت اور ٹاانصانی کی بات ہے، لیکن جو فخص میرے چے کو تجارت میں لگاکر نفع کمائے گااگر میں نفع میں اس سے تھوڑا حصہ لے لوں تواس میں کیا تجارت میں لگاکر نفع کمائے گااگر میں نفع میں اس سے تھوڑا حصہ لے لوں تواس میں کیا تحاری ہے؟

### آپ کو نقصان کا خطرہ (Risk) بھی برداشت کرنا ہو گا

پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک مسلمان کو اللہ کے کسی عظم میں چوں چرائی مخوائش نہیں ہوئی جائے ، اگر کسی چیز کو اللہ تعلق نے حرام کر دیا۔ دہ حرام ہوگئی لیکن زیادہ اطمینان کے لئے یہ بات مرض کرتا ہوں آگہ یہ بات انہی طرح دل میں از جائے وہ یہ کہ اگر آپ کسی مختم کو قرض دے رہے ہیں۔ تو اس کے بارے میں اسلام یہ کہتا ہے کہ دو باتوں میں سے ایک بات متعین کر لو، کیا تم اس کی کچھ الداد کرتا جائے ہو؟ یا اس کے بات متعین کر لو، کیا تم اس کی کچھ الداد کرتا جائے ہو؟ یا اس کے بات متعین کر لو، کیا تم اس کی کچھ الداد کرتا چاہتے ہو؟ یا اس ک

کاروبار میں حصہ دار بنا چاہے ہو؟ اگر قرض کے ذریعہ اس کی اہداد کرنا چاہے ہو تو وہ ہر

اپ کی طرف سے صرف امدادی ہوگی، ہر آپ کو اس قرض پر زیادتی کے مطالبے کا

کوئی جن میں، اور اگر اس کے کاروبار میں حصہ دار بننا چاہے ہو تو ہر جس طرح نفع میں
حصہ دار بنو گے اس طرح نقسان میں بھی اس کے حصہ دار بننا ہوگا۔ یہ نمیں ہو سکتا کہ تم
صرف نفع میں حصہ دار بن جاتی نفع ہو تو تعمارا، اور اگر نقصان ہو تو وہ اس کا، لنذا جس
صورت میں آپ اس کو کاروبار کے لئے چسے دے رہے ہیں تو پھر یہ نمیں ہو سکتا کہ
کاردیا میں نقصان کا خطرہ (Risk) تو وہ ہر داشت کرے، اور نفع آپ کو ال جائے بلکہ
اس صورت میں آپ اس کو قرض ند دیں، بلکہ اس کے ساتھ آیک جوانت انٹر پر ائز،
اس صورت میں آپ اس کو قرض ند دیں، بلکہ اس کے ساتھ آیک جوانت انٹر پر ائز،

اس صورت میں آپ اس کو قرض ند دیں، بلکہ اس کے ساتھ آیک جوانت انٹر پر ائز،

اس صورت میں آپ اس کو قرض ند دیں، بلکہ اس کے ساتھ آیک جوانت انٹر پر ائز،

اس صورت میں آبانی میں نوع میرا ہوگا۔ اور اتنا تمہدا ہوگا، اگر اس کاروبار می نفع ہو۔ اس میں اتنا فیصد نظع میرا ہوگا۔ اور اتنا تمہدا ہوگا، اگر اس کاروبار میں نفتہ ہو۔ اس میں آبی نفع میرا ہوگا۔ اور اتنا تمہدا ہوگا، اگر اس کاروبار میں نفتہ ہو، یا نقصان ہو۔ یہ باکل حرام ہے، اور صود ہے۔

کہ آپ تواس سے سے کمیں کہ اس قرض پر ۱۵ فیصد نفع آپ سے لوں گا۔ جاہے تہمیں کہ آپ تواس سے یہ کمیں گو ہو، یا نقصان ہو۔ یہ باکل حرام ہے، اور صود ہے۔

کہ دیار میں نفع ہو، یا نقصان ہو۔ یہ باکل حرام ہے، اور صود ہے۔

آج کل کے انٹرسٹ کے نظام کی خرابی

آج كل انٹرسٹ (Interest) كا جو نظام رائج ہے۔ اس كا ظلامہ بد ہے كہ بعض او قات قرض لينے والے كو نقصان ہو گيا۔ تواس صورت ميں قرض دينے والا فاكرو هيں رہا، اور بعض او قات بد ہو آ ہے كہ قرض لينے والے من رہا، اور بعض او قات بد ہو آ ہے كہ قرض لينے والے نے زیادہ شرح سے نفع کایا، اور قرض دینے والے كو اس نے معمول شرح سے نفع دیا۔ اب قرض دینے والے كو اس نے معمول شرح سے نفع دیا۔ اب قرض دینے والے كو اس نے معمول شرح سے نفع دیا۔

ڈیپازیٹر ہر حال میں نقصان میں ہے

مثلاً ایک فخص ایک کرووروپ قرض لے کراس سے تجارت شروع کر آ ہے۔ اب وہ لیک کروڑ روپ کمال سے اس کے پاس آ یا؟ وہ ایک کروڑ روپ کس کا ہے؟ فاہر ہے کہ دور دہید اس نے بینک ہے لیا۔ اور بینک کے پاس وہ روپید ڈیپازیمُرس کا ہے۔

اور اب اس نے قوم کے اس آیک کروڑ
دور ہے ہے تجارت شروع کی اور اس تجارت کے اندر اس کو سوفیمد نفع ہوا، اور اب اس کے پاس دو کروڑ ہو گئے، جس میں ہے 10 فیمد لیخیٰ 10 الا کھ روپ اس نے بینک کو دیے، اور پھر بینک نے اس میں ہے اپنا کمیشن اور اپنا اتراجات لکال کر باتی کے فیمد یا دسی فیمد کھانہ وار (Depositors) کو دے دیے، نتیجہ یہ ہوا کہ جن لوگوں کا پیسہ تجارت میں گاتھا، جس ہا ان ہو ہوں کو وی کا پیسہ تجارت میں گاتھا، جس سے انٹانفع ہوا ان کو تو سوروپ پر صرف دس روپ نفع طا، اور یہ عجارہ ڈیپار پٹر بیزا خوش ہے کہ میرے سوروپ اب آیک سودس ہوگئے، کین اس کو یہ معلوم نہیں کہ حقیقت میں اس کے پیموں ہے جو نفع کایا گیااس کے لحاظ ہے آیک سوک معلوم نہیں کہ حقیقت میں اس کے پیموں ہے جو نفع کایا گیااس کے لحاظ ہے آیک سوک دوسو ہونے چاہئے تنے، اور پھر دوسری طرف بید دس روپ جو نفع اس کو طا، ترش لینے دوسو ہونے چاہئے تنے، اور پھر دوسری طرف بید دس روپ جو نفع اس کو طا، ترش لینے والا اس کو دوبارہ اس سے واپس وصول کر لیتا ہے۔ وہ کس طرح واپس وصول کر آ

# سود کی رقم مصارف میں شامل ہوتی ہے

وہ اس طرح وصول کر آئے ہے کہ قرض لینے والا ان وس رپول کو پیداواری افراجات اور مصارف (Cost Of Production) بھی شال کر لیتا ہے مشلا فرض کروکہ اس نے ایک کروڑروپیہ جینک سے قرض کے کوئی فیکٹری لگائے۔ یا کوئی چیز تیار کی تو تیاری تو تیاری کے مصارف (Cost) میں ۱۵ فیصد بھی شامل کر دیئے جو اس نے بینک کو اوا کئے۔ لنذا جب وہ پندرہ فیصد بھی شامل ہو گئے تواب جو چیز تیار (Produce) ہوگ، اس کی قیمت پندرہ فیصد بڑھ جائے گی۔ مشلااس نے کپڑاتیار کیا تھا۔ تواب انظرسٹ کی وجہ اس کی قیمت پندرہ فیصد بڑھ جائے گئے۔ جب بازار سے کپڑا خریدے گا تواس کواس کپڑے کی قیمت پندرہ فیصد روپ لے می تیمت پندرہ فیصد نیادہ دی ہوگئے۔ اس کی توجہ یہ نکال کہ ڈیپاز غر وہ وس فیصد منافع دیا گیا تھا وہ دو سرے ہاتھ نیادہ دی ہوگئے۔ اس سے ذیادہ کر کے پندرہ فیصد وصول کر لیا گیا۔ یہ تو خوب نفع کا سووا ہوا۔ وہ ڈیپاز پٹر خوش ہے کہ بخص سوروپ کے ایک سودس روپ مل گئے۔ لیکن حقیقت میں ڈیپاز پٹر خوش ہے کہ بچھے سوروپ کے ایک سودس روپ مل گئے۔ لیکن حقیقت میں

اگر دیکھا جائے تواس کو موروپ کے بدلے = / ۹۵ روپ کے۔ اس لئے کہ وہ پندرہ نیمد کیڑے کی کوسٹ میں چلے جمعے ، اور دوسرری بطرف ۸۵ نیمد منافع اس قرض لینے والے کی جیب میں چلے محتے۔

### شركت كافائده

اور اگر شرکت پر معللہ ہوتا، اور یہ طے پاتکہ مثلاً ۵۰ قیمد نفع سربایہ لگانے والے (Financier) کا ہوگا، اور یہ طے پاتکہ مثلاً ۵۰ قیمد کام کرنے والے تاجر کا ہوگا۔ تو اس صورت میں یہ ۵۰ قیمد صورت میں یہ ۵۰ قیمد اس چیزی لاگت (Cost) میں بھی شال نہ ہوتا اس لئے کہ نفع تو اس پیداوار کی فروخت کے بعد سائے آئے گا اور پھر اس کو تقتیم کیا جائے گا۔ اس لئے کہ سود (Interest) تو لاگت (Cost) میں شال کیا جاتا ہے لیکن نفع (Profit) لاگت (Cost) میں شال کیا جاتا ہے لیکن نفع (Profit) لاگت (Cost) میں شال کیا جاتا ہے لیکن نفع کمی۔

# نفع کسی کا اور نقصان کسی اور کا

اور آگر فرض کرو کہ ایک کروڑ روپیہ بینک سے قرض لے کر جو تجارت کی، اس تجارت بیں اس کو نقصان ہوگیا وہ بینک اس نقصان کے نتیج میں دیوالیہ ہوگیا، اب اس بینک کے دیوالیہ ہونے کے نتیج بیس کس کا روپیہ گیا؟ فاہر ہے کہ عوام کا گیا۔ تو اس نظام میں نقصان ہونے کی صورت میں سارانقصان عوام پر ہے۔ اور اگر نفع ہے تو سارا کا سارا قرض لینے والے گا۔

# بیمہ سمینی سے کون فائدہ اٹھارہاہے

قرض لینے والے تاجر کا اگر نقصان ہو جائے تواس نے اس نقصان کی تائی کے لئے ایک اور راست تلاش کر لیا ہے، وہ ہے انٹورٹس (Insurance)مثلاً فرض کرو کہ روئی کے کودام میں آگ لگ کئ تواس نقصان کو پر اکرنے کا فریضہ انٹورٹس کمپنی پر عائد

ہوتا ہے اور انشور نس کمپنی میں کس کا پیسہ ہے؟ وہ غریب عوام کا پیسہ ہاس عوام کا پیسہ ہوتا ہے اور انشور و انشور و انشور و انشور و انشور و انسور و انسور و انسور و انسور و انسور و انسور الیں۔ اور عوام کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ شیس ہوتا۔ اس کو آگ نیس کتی لیکن وہ بیمہ کی قسطیں (Premium) اوا کرنے پر مجبور ہیں۔

ان فریب عوام کے دیاز ہے کے ذریعہ آبر کے نقصان کی تلاقی کرتے ہیں، لنذا یہ سارا فریب عوام کے دیاز ہے فریعہ آبر کے نقصان کی تلاقی کرتے ہیں، لنذا یہ سارا گور کھ دھندااس لئے کیا جارہا ہے آکر افغ ہوتو سریا دار آجر کا ہو، اور آگر نقصان ہوتو عوام کا ہو، اس کے نتیج ہیں یہ صورت حل ہور ہی ہے۔ بحک میں جو پوری قوم کا دوپیہ ہے۔ آگر اس کو صحح طریقے پر استعمال کیا جاتا تواس کے تمام منافع بھی عوام کو حاصل ہوتے۔ اور اب موجودہ نظام ہیں تشیم دولت (Distribution of Wealth) کا جوسٹم ہے۔ اس کے نتیج میں دولت یکھی طرف جا ابرائی کی طرف جا کے بجائے اوپر کی طرف جا بوت ہے۔ اس کے نتیج میں دولت یکھی کی طرف جا نہیں خرایوں کی وجہ سے حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود کھاتا ہوری قوم کو جاتی کی اس کی وجہ سے دنیا کاری کرنا۔ اتنا تکمین گناہ اس لئے ہے کہ اس کی وجہ سے ایس کی وجہ سے ایس کی وجہ سے دنیا کاری کرنا۔ اتنا تکمین گناہ اس لئے ہے کہ اس کی وجہ سے بوری قوم کو جاتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔

# سود کی عالمی تباه کاری

آج ہے پہلے ہم "سود" کو صرف اس لئے حرام مانے تھے کہ قرآن کریم نے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ ہمیں اس کے عقلی دلائل ہے ذیادہ بحث نہیں تھی۔ اللہ تعلل فے جب حرام قرار دیا ہے۔ ہمیں اس کے عقلی دلائل ہے ذیادہ بحث نہیں تھی۔ اللہ تعلل آخ جب حرام قرار دے دیا ہے۔ بس حرام ہے، کیکن آج اس کے نتائج آپ خود اپن آئموں ہے مشاہدہ کر رہے ہیں آج پوری دنیا ہیں انٹرسٹ کانظام جاری ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا رنیا ہیں انٹرسٹ کانظام جاری ہے، آپ دیکھ دو مراح ریف بھی دنیا ہے رخصت ہو گیا۔ اور اب کوئی اس سے ظر لینے والا موجود نہیں، ورم احریف بھی انٹرسٹ ہے، اس لئے بید کمنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زماح ہیں غریب نقیر شم کے لوگ مود پر قرض لیا کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زماح ہیں غریب نقیر شم کے لوگ مود پر قرض لیا کرتے ہیں غریب نقیر شم کے لوگ مود پر قرض لیا کرتے ہیں۔ اس کے میں غریب نقیر شم کے لوگ مود پر قرض لیا کرتے ہیں۔ اس کے میں غریب نقیر شم کے لوگ مود پر قرض لیا کرتے ہیں۔ اس کے میں غریب نقیر شم کے لوگ مود پر قرض لیا کرتے ہیں۔ اس کے میں غریب نقیر شم کے لوگ مود پر قرض لیا کرتے ہیں۔ اس کے میں غریب نقیر شم کے لوگ مود پر قرض لیا کرتے ہیں۔ اس کے میں غریب نقیر شم کے لوگ مود پر قرض لیا کرتے ہیں۔ اس کے میں غریب نقیر شم کے لوگ مود کر مطالب کرنا حرام تھا، لیکن آج آگر کوئی قوض کرشل لون پر سود لیا ہیں۔

رہا ہے تواس کو حرام نمیں ہونا چاہیے متلی اور معاشی انتبار سے یہ بات درست حمیں ہے،
اگر کوئی فیر جانبداری سے اس نظام کا مطالعہ کرے تواس کو پید چال جائے گا کہ اس نظام
نے دنیا کو جاتی کے آخری کنارے تک کا تھا دیا ہے۔ اور انشاء اللہ ایک وقت آئے گا کہ
لوگوں کے سامنے اس کی حقیقت کھل جائے گی۔ اور ان کو پید چال جائے گا کہ قر آن
کریم نے سود کے خلاف اعلان جگ کیوں کیا تھا؟ یہ توسود کی حرمت کا ایک پہلو تھا ہو جس

سودی طریقه کار کا متبادل

ایک دومراسوال مجی بست اہم ہے جو البکل لوگوں کے دلوں میں پیدا ہو آ ہے۔
وہ سے ہے کہ ہم سے تو لمنے ہیں کہ اعترسٹ حرام ہے۔ لین اگر انٹرسٹ کو ختم کر ویا جائے
تو پھر اس کا مبلول طریقہ کیا ہوگا جس کے ذریعہ معیشت کو چلایا جائے؟ اس واسطے کہ
اج پوری دنیا میں معیشت کی روح انٹرسٹ پر قائم ہے۔ اور اگر اس کی روح کو نکال ویا
جائے تو اس کو چلانے کا دوسرا کوئی طریقہ تظر نہیں آیا۔ اس لئے لوگ کتے ہیں کہ
انٹرسٹ کے سواکوئی دوسرا نظام موجود ہی نہیں ہے۔ اور اگر ہے تو ممکن اور قاتل عمل
انٹرسٹ کے سواکوئی دوسرا نظام موجود ہی نہیں ہے۔ اور اگر ہے تو ممکن اور قاتل عمل
مریقہ موجود ہے تو وہ
مائے کہ کیا ہے؟

اس سوال کا جواب تفعیل طلب ہے۔ اور آیک مجلس میں اس موضوع کا پوراحق ادا ہونا ممکن بھی نمیں ہے۔ اور اس کا جواب تھوڑا سائیکنیکل بھی ہے۔ اور اس کو عام قهم اور عام الفاظ میں بیان کرنا آسان بھی نہیں ہے، لیکن میں اسکو عام قهم انداز میں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آکہ آپ معزات کی سجھ میں آجائے۔

نا گزیر چیزوں کو شریعت میں المنوع قرار شیں دیا گیا

سب سے پہلے توب سجھ لیج کہ جب اللہ تعالی نے کی چزکو حرام قرار وے دیا کہ اور یہ چزا کا حرام میں ہے۔ اور چزا کر میں ہے۔ اور چزا کر میں ہے۔ اس لئے کہ اگر وہ چزا کر میں ہوتی تو اللہ تعالی اس کو حرام قرار نہ دیتے۔ اس لئے کہ قرآن کریم کا ارشاد

#### " لا يكلف الله نفساً الاوسعها "

(سورة البقرور ٢٨١)

العنی الله تعالی انسان کو کسی ایسی چیز کا تھم نہیں دیے جو اس کی وسعت سے باہر ہو۔
الله الیک مومن کے لئے تو آئی بات بھی کائی ہے کہ جب الله تعالی نے ایک چیز کو حرام قرار
دے دیا توجو تکہ الله تعالی سے زیادہ جانے والا کوئی نہیں ہے کہ کو نمی چیز انسان کے لئے
مروری ہے۔ اور کون می چیز ضروری نہیں ہے۔ المذا جب اس چیز کو حرام قرار دے ویا تو
یقینا وہ چیز ضروری اور نا گزی نہیں ہے۔ اس چیز میں کمیں خرابی ضرورے جس کی وجہ سے
دہ ضروری اور نا گزیرسعلوم ہوری ہے تواب اس خرابی کو دور کر نے کی ضرورت ہے لیون
میں ہے کہ اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ اور بیہ چیز نا گزیو ہے۔
میر کہنا درست نہیں ہے کہ اس کے بغیر کام نہیں چلے گا۔ اور بیہ چیز نا گزیو ہے۔

# سودی قرض کا متبادل قرض حسنہ ہی نہیں ہے

دوسری بات سے بعض لوگ سے بچھتے ہیں انٹرسٹ (Interest) جس کو قرآن کریم حرام قرار دیتا ہے۔ اس کا مطلب سے ہے کہ آئندہ جب کی کو قرض دیا جائے توان کو فیر سودی قرض (Interest - Free Loan) دیتا جب کی کو قرض دیا جائے توان کو فیر سودی قرض (ساس سے سے نتیجہ نکالتے ہیں کہ جب انٹرسٹ فتم ہو جائے گاتی ہمیں پھر فیر سودی قرضے طاکریں گے، پھر جتنا قرض کہ جب انٹرسٹ فتم ہو جائے گاتی ہمیں پھر فیر سودی قرضے طاکریں ہے، پھر جتنا قرض کے جب سامل کریں، اور اس سے کو فعیل بنگلے بتائیں۔ اور اس سے فیکٹریاں قائم کریں۔ اور ہم سے کی انٹرسٹ کا مطابہ نہیں ہوگا۔ اور اس سوچ کی بناپر لوگ کتے ہیں کریں۔ اور ہم سے کی انٹرسٹ کا مطابہ نہیں ہوگا۔ اور اس سوچ کی بناپر لوگ کتے ہیں کے سے صورت قائل عمل (Practicable) نہیں ہے اس لئے کہ جب ہر قحض کو سود کے بغیر قرض دیا جائے گاتو پھر انتا بیسہ کمال سے آئے گاکہ سب لوگوں کو بغیر سود کے قرضہ دے ویا جائے؟

سودی قرض کا متبادل "مشار کت" ہے

یاد رکھے کہ انٹرسٹ کا متبادل (Alternative) قرض حسنہ نمیں ہے کہ کس

کودیے بی قرض دے دیا جائے بلک اس کا متبادل و مشارکت " ہے بینی جب کوئی فخض کاروبار کے لئے قرضہ لے رہا ہے تو وہ قرض دینے والا سے کہ سکتا ہے کہ میں تمہارے کاروبار میں حصہ دار بنتا چاہتا ہوں ، اگر جہیں نفع ہو گاتواس نفع کا کچے حصہ ججے دیتا پڑے گااور اگر نقصان ہو گاتواس نقصان میں بھی میں شائل ہوں گا، تواس کاروبار کے نفع اور نقصان دونوں میں قرض دینے والا شریک ہوجائے گا۔ اور سے مشارکت ہوجائے گی، اور سے انترسٹ کا متبادل طریقہ کار (Alternative System) ہے۔

اور "مثارکت" کا نظریاتی پہلوتو میں آپ کے سامنے پہلے بھی بیان کر چکا بول کد انظریث کی صورت میں تو دولت کا بہت معمولی حصد کھانتہ دار (Depositor) کو ملکا ہے لیکن اگر "مثارکت" کی بنیاد پر کاروبار کیا جائے۔ اور سرابیہ کاری (Financing) "مثارکت" کی بنیاد پر ہوتواس صورت میں تجارت کے اندر جتنانفع ہوگائی کالیک متالب (Proportionate) حصد کھ نہ داروں کی طرف بھی نظل ہوگائی اور اس صورت میں تقییم دولت (Proportionate) کا در کی طرف بھی نظر طرف بھی نظر کا اور اس صورت میں تقیم دولت (Distribution of Wealth) کا اور کی طرف جس تقیم دولت (گاناس کے جو متبادل نظام چیش کیادہ طرف جانے کے بجائے نیچ کی طرف آئے گا۔ لنذااسلام نے جو متبادل نظام چیش کیادہ "مشارکت" کا نظام ہے۔

# مشارکت کے بمترین نتائج

لیکن سے "و مشارکت" کا نظام چونکہ موجودہ ونیا بیں ابھی تک کمیں جاری نہیں ہے اور اس پر عمل نہیں ہوااس لئے اس کی ہر گات بھی لوگوں کے سامنے نہیں آری ہیں ابھی گذشتہ ہیں چینیں سال کے دوران مسلمانوں نے مختلف مقالمت پراس کی کوششیں کی ہیں کہ وہ ایسے مالمیاتی ادارے اور بینک قائم کریں جو انٹرسٹ کی بنیاد پر نہ ہوں بلکہ ان کو اسلامی اصولوں کی بنیاد پر چلایا جائے اور شاید آپ کے علم جس بھی یہ بات ہوگی کہ اس وقت پوری دنیا جس کم از کم اس سے لے کرسو تک ایسے بینک اور سرمایہ کاری کے اوار سے قائم ہو بھے جیں جن کا میہ وعوی ہے کہ وہ اسلامی اصولوں پر اپنے کاروبار کو چلارہ ہیں انظرسٹ سے پاک کاروبار کر رہے جیں جس سے نہیں کہنا کہ ان کا بید وعوی سو فیصد مجھے کے مار دستان کہ بین مون سے نیک برحال! یہ مارے مارے مارے کو باریاں بھی ہون۔ نیکن بسرحال! یہ مارے مارے مارے مارے کے مارے مارے کے اس میں کی غلطیاں اور کو آبیاں بھی ہون۔ نیکن بسرحال! یہ

حقیقت اپلی جگہ ہے کہ اس دقت پوری دنیا جس تقریباً ایک موادارے اور بینک فیر مودی
نظام پر کام کر رہے ہیں اور سے صرف اسلامی ملکوں جس جیس بلکہ بعض مغربی اور بور بین
مملک جس بھی کام کر دہے ہیں۔ ان جیکوں اور اداروں نے "مشارکہ" کے طریقے پ
عمل کرنا شروع کیا ہے۔ اور جمل کس "مشارکہ" کے طریقے کو اپنایا گیا۔ وہاں اس
کے بمتر نتائج کلے ہیں۔ ہم نے پاکستان جس ایک جیک جس اس کا تجربہ کیا۔ اور جس نے
خود اس کی " آرہی محرال کمیٹی" کے ممبر ہوئے کی حیثیت سے اس کا محات کیا۔ اور اس
مشارکہ" کے اندر بعض او قامت کھانا واروں کو جس فیعد نفع بھی دیا گیا اندا اگر
"مشارکہ" کو وسیع پیانے پر کیا جائے تو اس کے نتائج اور بھی زیادہ بہتر نکل سکتے
"مشارکہ" کو وسیع پیانے پر کیا جائے تو اس کے نتائج اور بھی زیادہ بہتر نکل سکتے
ہیں۔

# " مشار کت " می*س عم*لی و شوار ی

کین اس میں ایک عملی و شواری ہے، وہ بید کہ اگر کوئی فحض مشارکہ کی بنیاد پر بینک سے پینے لے گیا۔ اور "مشارکہ" کے معنی نفع اور نقصان میں شرکت Profit بینک سے پینے لے گیا۔ اور "مشارکہ" کے معنی نفع اور نقصان میں بھی شرکت ہوگی اور اگر نقصان ہوگا تو اس میں بھی شرکت ہوگی اور اگر نقصان ہوگا تو اس میں بھی شرکت ہوگی تو افسوس ناک بات بید ہے کہ خود جمارے عالم اسلام میں بد دیا تی اتن عام ہے۔ اور بگاڑاتنا پھیلا ہوا ہے کہ اب اگر کوئی فخص اس بنیاد پر بینک سے پینے لے کر گیا کہ اور اگر نقصان ہوا تو نقصان بحک کو بھی برداشت کرنا پڑے گا تو وہ پینے لے کر جانے والا الحض بھی پلیٹ کر نفع لے کر مبائے والا الحض بھی پلیٹ کر نفع لے کر مبائے والا الحض بھی پلیٹ کر نفع لے کر مبائے والا الحض بھی پلیٹ کر نفع لے کر مبائے والا الحض بھی پلیٹ کر نفع لے کر مبائے والا الحض بھی پلیٹ کر نفع لے کر مبائے اس کے کہ آپ جمع سے نفع کا مطابہ کر ہیں۔ بلکہ اس نقصان کی تالیٰ کے لئے جمعے مزید رقم وہیں۔

عملی پہلو کا یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ محر اس کا تعلق ہیں "مشارکہ" کے نظام کی خرابی سے ضمیں ہے، اور اس کی وجہ سے یہ ضمیں کما جائے گا کہ یہ "مشارکہ" کا نظام خراب ہے۔ بلکہ اس مسئلہ کا تعلق ان انسانوں کی خرابی سے ہواس نظام پر عمل کر رہے ہیں، ان عمل کرنے والوں کے اندر اجھے اضلاق دیانت اور ایانت ضمیں ہے، اور

اس کی وجہ سے "مشار کہ" کے نظام میں بیہ خطرات موجود میں کہ لوگ بینک سے
"مشار کہ" کی بنیاد پر پینے لے جائیں گے۔ اور پھر کاروبار میں نقصان دکھا کر بینک کے
ذراجہ ڈیاز پٹر کو نقصان پٹھائیں گے۔

### اس د شواری کا حل

لین سید مسئلہ کوئی تا قابل عل مسئلہ نہیں ہے اور ایساسٹلہ نہیں ہے کہ اس کا علی شہ نکلا جائے ، اگر کوئی ملک اس "مشار کہ" کے نظام کو افتیار کرے تو وہ باسانی ہے علی الکل سکتا ہے کہ جس کے بارے جس یہ جارت ہو کہ اس نے بد دیا بتی ہے کام لیا ہے اور اسٹیا کو تو مت آیک برت دراز کے لئے اس کو البان اسٹ (Declare) نہیں گئے ، تو حکومت آیک برت دراز کے لئے اس کو بلک لسٹ (Black List) کر دے ، اور آئندہ کوئی جینک اس کو فاینانسنگ کی کوئی سمولت فراہم نہ کرے اس صورت میں لوگ بد دیا بتی کرتے ہوئے ڈریں گے۔ آج بھی جائے اسٹاک کہنیاں کام کر دی ہیں ، اور وہ اسٹے بیلنس شیٹ ہو آگر چہ بددیا بی بھی ہوتی ہے لیکن اس کے بھی جائے اسٹاک کہنیاں کام کر ری ہیں ، اور وہ اسٹے بیلنس شیٹ ہی ہوتی ہے لیکن اس کے بلوجود اس میں وہ اپنا نفع فلاہر کرتی ہیں۔ اس لئے آگر "مشار کہ" کو پورے ملکی سطح پر افتیار نہیں بلوجود اس میں وہ اپنا نفع فلاہر کرتی ہیں۔ اس لئے آگر "مشار کہ" کو کوئی سطح پر افتیار نہیں کریں جات سے انفرادی (Individual) اداروں کو "مشار کہ" پر عمل کریا وشوار ہے ، لیکن ایسے انفرادی ادارے سلیکنڈ (Selected) بات چیت سے ذریعہ مشار کہ کر سکتے ہیں

### دومری متبادل صورت "اجاره"

اس کے علاوہ اسلام کی صورت میں اللہ تعالی نے ہمیں ایک ایسادین عطافرہایا ب کہ اس میں "مشارکہ" کے علاوہ بینکنگ اور فافینا نسنگ کے اور بھی بہت ہے طریقے ہیں۔ مثلاً ایک طریقہ اجارہ (Leasing) کا ہے۔ وہ یہ ہے کہ ایک فخص بیک سے چید مانکنے آیا، اور بینک نے اس سے پوچھا کہ جہیں کم ضرورت کے لئے پیب اب بین اس فخص کو پسے نہ دے۔ بلکہ خود اس مشیزی کو خرید کر اس فخص کو کرایہ پر دے وہ دے۔ اس عمل کو اجارہ (Leasing) کہا جاتا ہے البتہ آجکل فائینا نسبنگ اولروں اور بینکہ میں فائینا نشل لینزنگ کا جو طریقہ رائج ہے، وہ شریعت کے مطابق میں ایکن خبیں ہے اس انگر بہنٹ میں بہت ی شقیں (Clauses) شریعت کے خلاف ہیں، لیکن اس کو شریعت کے مطابق آ مانی کے ساتھ بنایا جا سکتا ہے، پاکستان میں متعدد قائینا نشل اولرے ایسے قائم ہیں جن میں لیزنگ انگر بہنٹ شریعت کے مطابق ہیں، اس کو افتیار کرنا جائے۔

### تيسري متبادل صورت "مرابحه"

ای طرح ایک اور طریقہ ہے، جس کا آپ نے ہام سنا ہوگا، وہ ہے "مرابحہ فائینا نسنتگ" یہ ہمی کمی فخص ہے معالمہ کرنے کا ایک طریقہ ہے جس میں نفع پر وہ چیزی دی جاتی ہے فرض بیجے کہ ایک فخص بینک ہے اس لئے قرض لے رہا ہے کہ وہ خام مال اور ایمان کے بیا میں اور بینک اس کو خام مال ترید نے کئے پیمے مال (Raw Material) فرید تا جاتا ہے، وہ بینک اس کو خام مال ترید نے کئے پیمے ذیئے کے بجائے وہ خود خام مال خرید کر اس کو نفع پر بیج دے یہ طریقہ ہمی شرعاً جاز دے۔

بعض لوگ يه مجمعة بين كه مرابحه كى يه صورت تو ہاتھ محماكر كان پكرنے والى بات ہو گئى، كيونكه اس بينك سے نفع وصول بات ہو گئى، كيونكه اس بينك سے نفع وصول كر كيا ہے دو مرے طريقے سے نفع وصول كر كرايا ہے :

" واحل الله البيع وحرم الربا "

(سورة البقرة ۲۲۵:

یعنی اللہ تعالی نے بھے کو حلال کیا ہے اور رہا کو حرام کیا ہے اور مشر کین کہ بھی تو یمی کما کہ کا اللہ ہے۔ کہ کہ بھی تو یمی کما کرتے ہے کہ بھی تو رہا ہیں بھی انسان لفع کما آ ہے اور رہا ہیں بھی انسان لفع کما آ ہے، چروونوں میں فرق کیا ہے؟ قر آن کریم نے اشکا آئیک ہی جواب و یا کہ یہ جمارا تھم ہے کہ رہا حرام ہے اور بھے حلال ہے، جس کا مطلب سے ہے کہ روپ کے اوپر روپ بھی کہ نہیں لیا جا سکتا، لیکن اگر ورمیان میں کوئی چزیا مال جندیں لیا جا سکتا، لیکن اگر ورمیان میں کوئی چزیا مال

تجارت آجائے۔ اور اس کوفروشت کر کے نفع عاصل کرے اس کو ہم نے طائل قرار دیا ب، اور مرابحہ کے اندر ورمیان میں مال آجا ہے اس لئے شریعت کے اعتبارے وہ سودا (Transaction) جائز ہو جاتا ہے۔

# پندیده مبادل کونساے؟

سرطل! یہ تو "سود" اور اس کے متعلقات کے بارے بیس عام باتیں تھیں جو بیس نے عرض کر دیں۔

بغیر صرف اپی جان چمزائے کے لئے صدقہ کر دے اور خود اینے استعال میں نہ لانے۔

### عصر حاضر میں اسلامی معیشت کے ادارے

ایک بات اور عرض کر دوں وہ یہ کہ رہے کام نسبتاً ذرا مشکل گلتا ہے، لیکن اس کے بلوجود ہم مسلمانوں کواس بات کی بوری کوشش کرنی جائے کہ ہم خود ایسے مالیاتی اوارے قائم کریں جواسلامی بنیادوں پر کام کریں اور جیسا کہ میں نے ایمی آپ کے سامنے عرض كياكه "مشاركه" مرابحه" اور "ليزنك" كى كمل اسكيس موجود بين، اوران بنيادول ر مسلمان اب ادارے قائم كر سكتے ہيں، اور يمال كے مسلمان ماشاه الله اس كو بجھتے میں اور اس میں خود ان کے مسائل کامھی عل ہے، ان کو جائے کو یمال رہ کر فائینا شیل انسٹیٹوٹ قائم کریں۔ امریک میں میرے علم سے مطابق کم از کم ہؤسٹ کی مدتک دو ادارے موجود ہیں، اور وہ میح اسلامی بنیادل پر کام کر رہے ہیں۔ لیک ٹورنٹو میں اور ایک لاس اینجلس میں ہے اب ان اداروں کی تعداد میں اضاف ہوتا جائے اور مسلمانوں کو اپنے طور پر ایسے ادارے تائم کرنے چاہیں لیکن اس کی بنیادی شرط سے کہ ماہر فقداء اور مفتی حضرات سے مشورہ کر کے اس کا نظام قائم کریں۔ اور اس سلسلے میں اگر آپ جمھ ے بھی قدمت لیا چاہیں کے توجی برتشم کی فدمت کے لئے حاضر ہوں جیسا کہ جی نے عرض کیا کہ اس وقت دنیا میں تقریباً سوادارے کام کر رہے ہیں۔ اور تقریبا ۵ سل ہے میں ان اواروں میں خدمت کر رہا ہوں۔ اللہ تعالی آپ معزات کو اس کی توفق عطا فرمائے۔ اور مسلمانوں کے لئے کوئی بھتررات اختیار کرنے کی توفق عطافرمائے۔ آمین،

وآخر وعواناان الحمد للدرب العالمين.



تاريخ خطاب .

مقام خطاب: جامع معدبيت المكرم

كلشن اقبال كراجي

وقت خطاب: بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر کے

### بسم الله الرحن الرحيم

# سنت كانداق نه الزائيي

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيآت اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لاشريك له ونشهدان سيدنا وسندنا ومولانا محمداً عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه اجمعين ، وبارك وسلم تسليماً كثيرًا كثيرًا

#### اما بعد!

وعن أبى أياس سلمة بن عمرو بن الأكوع رضى الله تعالى عنه أن رجلاً أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، فقال: كل بيمينك قال: لاأستطيع، قال: لااستطعت، مامنعه إلا الكير، فمارفعه إلى فيه الكير، فمارفعه إلى فيه الله الكير، فمارفعه إلى فيه الله الكير،

(صحيح مسلم، كتاب الأشرية، ياب آداب الطعام)

### ذرا ہے تکبر کا نتیجہ

حضرت سلمة بن ا کوع رمنی الله عنه روایت کرتے میں که ایک فخص حضور ا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بائیں ہاتھ سے کھانا کھارہا تھا۔ اہل عرب میں بائمیں ہاتھ ہے کھانا عام تھا اور اکثرلوگ بائمیں ہاتھ سے کھاتے تھے۔ جب حضور اقدس ملی الله علیه وسلم نے ویکھا کہ وہ مخص بائیں ہاتھ سے کھانا کھارہا ے تو آپ نے اس کو جبید فرماتے ہوئے فرمایا کہ دائمیں ماتھ سے کھاؤ۔ بیا تھم آپ نے اس لئے فرمایا کہ اللہ تعالی کی طرف سے ہمیں زندگی مزارنے کے جو آداب سکھائے گئے ہیں ان میں داہنی طرف کو بائمیں طرف پر ترجع حاصل ہے۔ اس لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر معالمے میں داہنی طرف کو ہائیں طرف پر ترجیح دیا کرتے تھے۔ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا اوب ہے۔ جا ہے اس کو کوئی مانے یا نہ مانے ' جاہے کمی کی عقل اس کو تنلیم کرے یا نہ کرے۔ ببرعال ' حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم کا یہ عکم من کر اس مخض نے جواب میں کہا کہ میں وائی ہاتھ سے نہیں کھاسکا۔ اور اس جواب وینے کا سبب تکبر تھا اور اس نے سوچا کہ مجھے اس بات پر آپ نے ٹوک كر ميري توبين كى ب- اس لئے ميں علم نيس مانا۔ جواب مي آخفرت صلى الله عليه وسلم نے فرما يا كه آئندہ تم تمجى دائيں ہاتھ سے نہيں كھاسكو كے اس کے بعد ساری عمروہ فخص اپنا واہنا ہاتھ منہ تک نہیں لے جاسکا۔

# كاش أبهم محابة ك زماني بين بوت

اس مدیث میں ہمارے لئے کی عظیم القان سبق ہیں۔ پہلا سبق سے کہ بہا او قات نادانی اور یو قونی کی وجہ سے ہمارے دلوں میں سے خیال پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیدا ہوتے تو کتا اچھا

ہوتا۔ صحابہ کرام کو حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب ہوئی۔ آپ
کا دیدار نصیب ہوا۔ اگر ہمیں بھی آپ کی محبت اور دیدار نصیب ہوجا تا اور ہم
بھی صحابہ کی فہرست میں شامل ہوجاتے تو کتنی اچھی بات تھی اور بھی بھی سے
خیال شکوے کی صورت افتیار کرلیتا ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اس زمانے میں
کیوں پیدا نہیں فرمایا 'آج ہمارے لئے پندر ہویں صدی میں دین پر چلنا مشکل
ہوگیا ہے 'ماحول فراب ہوگیا ہے۔ اگر اس زمانے میں ہوتے تو چو فکہ ماحول بنا
ہوا ہوتا اس لئے اس ماحول میں دین پر چلنا آسان ہوتا۔

### الله تعالی ظرف کے مطابق دیتے ہیں

المارے ول میں میہ خیال تو پیدا ہو آ ہے لیکن میہ نہیں سوچے کہ اللہ تعالی جس مخض کو جو معادت عطا فرماتے ہیں اس کے ظرف کے مطابق عطا فرماتے ہیں۔ یہ تو محابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیهم الجمعین کا عرف تھا کہ انہوں نے نی کریم صلی مند علیہ وسلم کی محبت سے استفادہ بھی کیا اور اس کا حق بھی اوا کیا۔ وہ زمانہ بے فک بدی سعاوتوں کا زمانہ تھا لیکن ساتھ میں بوے خطرے کا زمانہ مجی تھا۔ آج مارے پاس، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات میں وہ واسطہ در واسطہ ہو کرہم تک پنچے میں' اس لئے علماء کرام نے فرہایا کہ جو فخص خبروا حدیث ثابت شدہ بات کا انکار کردے اور بیہ کیے کہ میں اس بات کو نہیں مانیا تو ایبا مخض سخت گناہ گار ہو گا لیکن کا فرنہیں ہوگا۔ منافق نہیں ہوگا' اور اس زمانے میں اگر کسی فخص نے کوئی کلمہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک ہے براہِ راست سنا اور پھراس کا انکار کیا' تو انکار کرتے ہی کفریں واخل ہوگیا۔ اور حضرات محاب کرام رمنی اللہ عنہم کو ایسی الی آزماکش وی آئی میں کہ یہ انہی کا عرف تما کہ ان آزمائش کو جھیل گئے۔ خدا جانے اگر ہم ان کی جگہ ہوتے تو نہ جانے کس شار میں ہوتے۔ اس

ماحول میں جس طرح حضرت صدیتی اکبر'فاروتی اعظم' عثمان غنی اور علی مرتضی رضی الله عنہم پیدا ہوئے۔ رضی الله عنہم پیدا ہوئے اس ما فقین میں پیدا ہوئے۔ اس لئے الله تعالی نے عبدالله بن أبی اور دو سرے منافقین میں پیدا ہوئے۔ اس لئے الله تعالی نے جس محض کے حق میں جو چیز مقدر فرمائی ہے وہی چیزاس کے حق میں بہترہ۔ لہذا یہ تمناکرنا کہ کاش ہم محابہ کرام رضی الله عنہم کے زمانے میں پیدا ہوتے یہ نادائی کی تملت پر اعتراض ہے۔ جس نادائی کی تملت پر اعتراض ہے۔ جس فرمائے میں دو اس کے ظرف کے مطابق عطا فرمائے ہیں دو اس کے ظرف کے مطابق عطا فرمائے ہیں دو اس کے ظرف کے مطابق عطا فرمائے ہیں۔

### آپ نے اس کو بَد دُعا کیوں دی؟

ایک سوال ذہنوں میں بیے پیدا ہو تا ہے کہ حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین ہونے کی شان تو بیہ تھی کہ کی سے اپی ذات کے لئے بھی انتقام نہیں لیا اور حتی الامکان آپ نے لوگوں کے لئے دعا بی فرمائی۔ بردُعا نہیں فرمائی۔ تو سوال بے پیدا ہو تا ہے کہ جب اس مخص سے وقتی طور پر غلطی ہوگئی اور اس نے بیہ کہ ویا کہ میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا تو آپ نے فورا اس کے لئے بردعا کیوں فرماوی کہ آئدہ فنہیں بھی منہ تک ہاتھ اٹھانے کی توفیق نہ ہو۔ علماء کرام نے فرمایا کہ بات دراصل بیہ ہے کہ اس مخص نے تکبری وجہ سے وجہ سے بیہ جموث بول دیا کہ میں دائیں ہاتھ سے نہیں کھا سکتا عالا نکہ وہ کھا سکتا تھا۔ اور حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کے عظم کا اس طرح تکبری وجہ سے جموث بول کرمقابلہ کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے جموث بول کرمقابلہ کرنا اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے آدی جہنم کا مستحق ہوجا تا ہے۔ لیکن حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جہنم کے عذاب سے بچانے کے لئے آدر اس کو جہنم کے عذاب سے بچانے کے لئے فرما یہ کھنی پر شفقت فرماتے ہوئے اور اس کو جہنم کے عذاب سے بچانے کے لئے فرما کی مانا ہے وہ فرما اس کے حق میں بردُعا فرمادی تاکہ اس گناہ پر جو عذاب اس کو ملنا ہے وہ فرما اس کے حق میں بردُعا فرمادی تاکہ اس گناہ پر جو عذاب اس کو ملنا ہے وہ فرما اس کے حق میں بردُعا فرمادی تاکہ اس گناہ پر جو عذاب اس کو ملنا ہے وہ فرما اس کے حق میں بدد کے اس کو ملنا ہیں وہ میں ہیں۔

دنیا ہی کے اندریل جائے۔ اور اس دنیاوی عذاب کے بیتیج میں ایک طرف تو وہ جہنم کے عذاب سے بعد عملِ صالح جہنم کے عذاب سے پچ جائے اور دو سری طرف اس کو عذاب کے بعد عملِ صالح کی توثیق ہوجائے۔ اس تحکت کی دجہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں بُددُ عافرائی۔ بڑرگول کی مختلف شانیں

اس طرح بعض بزرگان دین اور اولیاء اللہ سے منقول ہے کہ ان کو کسی نے تکلیف دی اور سمایا تو انہوں نے اس سے ای وقت برلہ لے لیا۔ وہ حعزات ای شفقت کی وجہ سے بدلہ لیتے ہیں۔ اس کئے کہ اگر وہ بدلہ نہ لیس تو اس متالے والے اور تکلیف دینے والے پر اس سے زیادہ بڑا عذاب نازل ہونے کا اندیشہ ہے ایک صاحب ایک بزرگ کے مرید تھے۔ ایک مرتبد انہوں نے اینے شخ ہے کہا کہ معزت! ہم نے سا ہے کہ بزرگانِ دین اور اولیاء کرام کے رنگ الگ الگ ہوتے ہیں۔ ان کی شاخیں الگ الگ ہوتی ہیں 'کی کی کچھ شان ہے " کمی کی کچھ شان ہے ' میں یہ دیکھنا جا بتا ہوں کہ ان کی شانیں کس قتم کی ہوتی ہیں؟ ان کے شخ نے فرمایا کہ تم اس کے بیٹھے مت پرو۔ اپنے کام عن لکے رہو۔ تم ان کی شانوں کا کہاں ادراک کرسے ہو۔ مرد صاحب نے کما کہ آپ كى بات درست ہے۔ لكن ميرا دل جا بتا ہے كه جمع ذرايه پة لك جائے كه بررگوں کے کیا مخلف رنگ ہوتے ہیں۔ شخ نے فرمایا کہ اگر حمبیں دیکھنے پر ا صرار ہی ہے تو ایبا کرو کہ فلاں مبجد میں چلے جاؤ۔ وہاں حمہیں تین بزرگ ذکر کرتے ہوئے اللہ اللہ کرتے ہوئے ملیں گے۔ تم جاکر ان متیوں کی تمریس ایک ایک نکمه مار دینا اور مجرجو کچه وه بزرگ کریں وه مجھے آگر بتارینا۔ چنانچہ یہ صآحب اس مبجر میں محنے تو وہاں دیکھا کہ واقعۃ نمن بزرگ ذکر میں مشنول ہیں۔ ت کے عم کے مطابق انہوں نے جاکر ایک بزرگ کو چھے سے ایک تکہ مارا تو انہوں نے پیچیے مؤکر بھی نہیں دیکھا کہ نمس نے مکتہ مارا ' بلکہ اپنے ذکر میں

مشنول رہے۔ اس کے بعد جب دو سرے بردگ کو تکہ مارا تو وہ پیچے مڑے۔ اور ان کمتہ مارا تو وہ پیچے مڑے۔ اور ان کمتہ مارنے گا کہ بھائی! تہیں ان کمتہ مارنے گا کہ بھائی! تہیں تکلیف تو نہیں ہوئی؟ چوٹ تو نہیں گلی؟ اور جب تیسرے بردگ کے کمتہ مارا تو انہوں نے پیچے مڑ کر اتن ہی ذور سے ان کو کمتہ مار دیا اور پھر اپنے ذکر میں مشغول ہو گئے۔

یہ صاحب اپنے مخ کے پاس والی مے اور ان سے جاکر عرض کیا کہ حعزت!اس طرح تقتہ چیں آیا کہ جب پہلے بزرگ کو نکّہ مارا تو انہوں نے پیچھے مؤكر بھى نبيں ديكھا۔ اور جب دو مرے كو مارا تو وہ الٹا ميرے بى ہاتھ كو سہلانے لگے۔ اور جب تیرے بزرگ کو مارا تو انہوں نے مجھ سے بدلہ لیا اور بھے بھی ایک کلہ مار دیا۔ شخ نے فرمایا کہ تم یہ بوچھ رہے سے کہ بزرگوں ک مخلف شائیں کیا ہوتی ہیں تو یہ تین شائیں تم نے علیحدہ علیحدہ دکھے لی ہیں۔ ایک شان وہ ہے جو پہلے بزرگ میں تھی۔ انہوں نے یہ سوچا کہ میں تو اللہ کے ذکر میں مشغول ہوں۔ اور اس ذکر میں جولذت اور مزہ آرہا ہے اس کو چھوڑ کر میں پیچھے کوں دیکھوں کہ کون مگا مار رہا ہے اور ابنا وقت کیوں شائع کروں۔ وو مرے بزرگ پر مخلوق پر شفقت اور رحمت کی شان غالب تھی۔ اس لئے انہوں نے نہ صرف میہ کہ بدلد نہیں لیا بلکہ اس مارئے والے کے ماتھ کو دیکھ رہے ہیں کہ تمہارے احترین کوئی چوٹ تو نہیں گی۔ اور تیسرے بزرگ نے جلدی ہے بدلہ اس لئے لے لیا کہ کہیں ایسا نہ ہوکہ اللہ تعالی ان کا بدلہ لینے کے لئے اس پر ا پنا عذاب نازل فرمادیں۔ اور اس بدلہ لینے سے وہ آ خرت کے برلے سے بھی فئ جائے۔ ای طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وضلم نے بھی اس محض کے حق یں بُددُ کا فرہا کراس مخص کو بدے عذاب ہے بچالیا۔ ہرا چھا کام داہنی طرف سے شروع کرمیں

بسرحال' حضور اندس صلی اللہ علیہ وملم کی سنتوں کی تحقیرہے بینا پاہے.

آج کل و لوگ اس هم کی ستوں کے بارے میں جھارت آمیز انداز افتیار کرتے ہوئے ہے ہیں کہ میاں! ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں کیا رکھا ہے کہ وائی باتھ سے کھاڈ اور بائی باتھ سے نہ کھاڈ۔ یا ورکھے: حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی ست چھوٹی نہیں ' چاہے بظا ہر دیکھنے میں وہ چھوٹی معلوم ہوتی ہو۔ حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر بھم "آپ کی ہر ست" آپ کا ہر عمل اس دنیا کے لئے نمونہ ہے۔ چتا نچہ آپ نے ہراچھا کام وائی طرف سے شروع کرنے کا تھم دیا ہے۔ مثلاً وائے ہاتھ سے کھاڈ 'وائے ہاتھ سے پانی ہو' اگر مجمع میں کوئی چیز تقیم کرنی ہے تو وائنی طرف سے شروع کرو۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ : دوکان رسول اللہ صلی اللہ علیه وسلم یعجبه التی تنعله و تر جله و طهوره فی شانه کلہ کہ التی میں الوضوء باب النیئن فی الوضوء)

لین حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر چیزش دائے ہاتھ سے ابتداء کرنے
کو پیند فرماتے تھے۔ حتی کہ لباس پہننے کے بارے میں فرمایا کہ پہلے دائی آسین
میں ہاتھ ڈالو پھریا کی آسین میں ہاتھ ڈالو۔ جو آ پہنا ہے تو پہلے دایاں جو آ پہنو
اور پھریایاں جو آ پہنو۔ بالوں میں کتھی کرتی ہے تو پہلے دائیں طرف کتھی کو
اور پھریا کی طرف کرد۔ آ کھوں میں مرمہ ڈالنا ہے تو پہلے دائن آ کھ میں مرمہ
ڈالو پھریا کی طرف کرد۔ آ کھوں میں مرمہ ڈالنا ہے تو پہلے دائی آ کھ میں مرمہ
ڈالو پھریا کی طرف کے اس طرح آپ نے ہر چیز میں دائیں طرف سے شروع کرنے کا
علی فرمایا۔

م مرایع ایک وقت میں دوسٹنوں کا اجماع

بظا ہر میہ معمولی سنتیں ہیں۔ لیکن اگر انسان ان سنتوں پر عمل کرلے تو ہر عمل پر اللہ تعالی کی طرف سے محوبیت کا پروانہ مل رہا ہے اور اس پر عظیم اجر وثواب مرتب معربا ہے۔ اگر انسان محض غفلت اور لا برواہی سے ان سنتوں کو چوڑ دے اور ان پر عمل نہ کرے تو اس سے ذیا دہ ناقدری اور کیا ہو سی ہے؟
اس لئے اہتمام سے ہر کام انسان دائیں طرف سے شروع کرے۔ حیٰ کہ
بزرگوں نے بہاں تک فرایا ہے کہ دیجھے : کہ بید دو سنتیں ہیں۔ ایک بید کہ
جب آدی مجد سے باہر نظے تو پہلے بایاں پیر نکالے اور پھردایاں پیر نکالے۔ اور
دو مری سنت یہ ہے کہ جب جو تا پہنے تو پہلے دائیں پاؤں میں ڈالے پھر ہائیں
پاؤں میں ڈالے۔ تو ان دونوں سنتوں کو اس طرح جمع کرے کہ مجد سے پہلے
بایاں پیر نکال کر جوتے کے اوپر رکھ لے اور پھردایاں پیر نکال کر جو تا پہنے اور
پیری بیری جو تا پہنے اس طرح دونوں سنتوں پر عمل ہوجائے گا۔

# ہرستت عظیم ہے

حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم الجمعین کے یہاں اس کا المیاز نہیں تھا کہ کون ک سنّت چھوٹی ہے اور کون کی سنّت بدی ہے۔ بلکہ ان کے نزدیک ہرسنّت عظیم نقی۔ اس لئے وہ تمام سنّتوں پر عمل کرنے کا اہتمام کرتے ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ذرا سا اہتمام کرنے سے انسان کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا ذخیرہ جمع ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس لئے سنتوں پر عمل کرنے کا اہتمام کرنا چاہئے۔

# مغربی تہذیب کی ہر چیزالی ہے

حعزت قاری محمہ طیب صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہے کہ نی مغربی مہنے ہے۔ اور پھر مزاحاً فرماتے کہ مہنے ہے۔ اور پھر مزاحاً فرماتے کہ پہلے جرائے تلے اند حیرا ہوتا تھا اور اب بلب کے اوپر اند حیرا ہوتا ہے۔ اس مغربی تبذیب نے ہماری قدروں کو باقاعدہ اہتمام کرکے بدلا ہے۔ چنانچہ آج کل کی تہذیب یہ ہے کہ کھانا کھاتے وقت کائا اور چھری دائمیں ہاتھ میں پکڑی جائے اور ہائمیں ہاتھ میں پکڑی جائے اور ہائمیں ہاتھ میں پکڑی جائے اور ہائمیں ہاتھ میں پکڑی

# مغربی دنیا مجرکول ترتی کردی ہے؟

میں نے ان سے عرض کیا کہ ماشاء اللہ آپ تو بدت درا زے اس ترتی یا فتہ طریقے سے کھا ہے ہے آپ کو کئی ترقی عاصل ہوئی؟ اور آپ کتنے آگے بدھ گئے؟ اور کتنے لوگوں پر آپ کو فرقیت عاصل ہوگئ؟ اس پروہ ظاموش ہوگئے۔ پھر میں نے ان کو سمجھایا کہ مسلمانوں کی ترقی اور سرباندی تو بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر عمل کرنے میں ب دو سرے طریقوں پر عمل کرنے میں ب دو سرے طریقوں پر عمل کرنے میں باکہ سلمان دو سرے طریقوں کو افتیار کرے گا تو وہ سرباند فیس ہوسکا۔ ان صاحب نے کہا کہ آپ نے بجیب بات کی کہ ترتی سنوں پر عمل کرنے میں ہے۔ یہ ساری مغربی قومیں کتنی ترقی کردی ہیں عال کہ وہ قومیں اللے باتھ سے کھاتی ہیں۔ ساری مغربی قومیں کتنی ترقی کردی ہیں طال تکہ وہ قومیں اللے باتھ سے کھاتی ہیں۔ سارے کام سنت اور شریعت کے طاف کرتی ہیں۔ سارے کام سنت اور شریعت کے طاف کرتی ہیں۔ گناف کرتی ہیں۔ شارے کام کرتی طریق وقی کرتی ہیں۔ گناف کرنی ہیں۔ گناف

IAY

یں۔ شرابیں بیتی ہیں۔ جوا کمیلتی ہیں۔ آس کے باوجود وہ قویس ترقی کرری ہیں۔
اور پوری دنیا پر چھائی ہوئی ہیں۔ لہذا آپ جو یہ کہتے ہیں کہ سنتوں پر عمل کرنے
سے ترقی ہوتی ہے لیکن ہمیں تو نظر آرہا ہے کہ سنتوں کے خلاف اور شریعت کے خلاف کام کرنے سے دنیا میں ترقی ہورہی ہے۔

بوجه بحكركا قصه

یں نے ان سے کہا کہ آپ نے سے جو فرمایا کہ منریی قومی سنتوں کو چھوڑنے کے باوجود ترتی کرری ہیں۔ لہذا ہم بھی اس طرح ترقی کرسکتے ہیں۔ اس پر میں نے ان کو ایک قصد سایا۔

وہ بد کہ ایک گاؤں میں ایک محض تھجور کے در دنت پر چڑھ گیا۔ کسی طرح چڑھ تو گیا لیکن ورخت ہے اترا نہیں جارہا تھا اب اس نے اوپر سے گاؤں والول کو آواز دی کہ جھے ا تارو۔ اب لوگ جمع ہوگئے اور آپس میں مشورہ کیا کہ کس طرح اس کو درخت ہے ا تاریں۔ کسی کی سمجھ میں کوئی طریقہ نہیں آربا تھا۔ اس زمانے میں گاؤں کے اندر ایک پوجھ بجکڑ ہو آیا تھا جو سب سے زمارہ عقل مند سمجما جاتا تھا۔ گاؤں والے اس کے پاس مینچے اور اس سے جاکر سارا تصد سایا که اس ارح ایک آدی در دت برچره کیا ہے۔ اس کو س طرح ا تاریں؟ اس بوجہ ججزنے کہا کہ یہ تو کوئی مشکل نیس 'ایبا کرو کہ ایک رشہ لاؤ۔ اور جب رشہ لایا گیا تو اس لے کہا کہ اب رشہ اس مخص کی طرف پھیکو۔ اور اس فخص ہے کہا کہ تم اس رہے کو اپنی کمرے مضوطی ہے باندہ لو۔ اس نے جب رسر باندھ لیا تو اب لوگوں ہے کما تو تم اس رہے کو زور سے تھینو' جب لوگوں نے رسم تھینیا تو وہ فض درخت سے بیجے کرا اور مرکیا۔ لوگوں نے اس بوجھ بجکڑے کہا کہ آپ نے یہ کسی ترکیب بنائی۔ یہ تو مرکیا۔ اس نے جواب دیا کہ معلوم نہیں کیوں مرمیا۔ شاید اس کی قضا ہی آمنی متی۔ اس لئے IAM

مرکمیا ' درند میں نے اس طریقے ہے بے شار لوگوں کو کنویں سے نکالا ہے اور وہ صحیح سالم نکل آئے۔

#### ملمانوں کی ترقی کا راستہ صرف ایک ہے

اس بوجہ جکڑنے مجور کے درخت پر چڑھے مخض کو کؤیں کے اندر کرے ہوئے فخص پر قیاس کیا۔ یمی قیاس یہاں بھی کیا جارہا ہے۔ اور یہ کہا جارہا ہے کہ چونکہ غیرمسلم قومیں فیق وفجور اور معصیت اور نا فرمانی کے ذریعہ ترقی کررہی ہیں ای طرح ہم بھی نا فرمانیوں کے ساتھ ترتی کرجائیں گے۔ یہ قیاس درست نہیں۔ یا در تھیں : جس قوم کا نام مسلمان ہے اور جو کلمہ طیبہ "لا الہ الا الله محدرسول الله" يرايان لائي بوه أكرجه سرے لے كرياؤل تك ان مغربي ا قوام کا طریقہ اپنالے اور اپنا سب کچھ بدل دے تب بھی ساری زندگی مجمی ترتی ہیں کر عتی۔ ہاں اگر وہ ترتی کرنا جاہتی ہے تو ایک مرتبہ املام کے چولے کو اینے جم ہے اٹاروے اور یہ کہد دے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں۔ بھران کے طریقوں کو افتیا ر کرلے تو اللہ تعالی انہیں ہی دنیا میں ترقی دے دیں گے۔ لیکن مسلمان کے لئے وہ ضابطہ اور قانون نہیں ہے جو كافروں كے لئے ہے۔ معلمان كے لئے ونيا ميں بھي ترقي كرنے كا اگر كوئي راستہ ب تو صرف حضور اقد می صلی الله علیه وسلم کی اتباع میں ہے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کی ترقی کا کوئی راستہ نہیں۔

# سركارِ دوعالم صلى الله عليه وسلم كي غلامي اختيار كرلو

دائیں ہاتھ سے کھانا کھالیا تو تمہاری ترقی میں کون می رکاوٹ آجائے گ۔ لیکن ہمارے دل ودماغ پر غلای مسلط ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلای چھوڑ کر ان کی غلای افتیار کرلی ہے۔ اس کا بھیجہ یہ ہے کہ غلای کے اندر بی رہے ہیں اور غلای کے اندر بی رہے ہیں۔ اور اب اس غلامی سے لکنا بھی ہا ہے جیں تو لکلا بہیں جا آ۔ لکلے کا کوئی راستہ نظر بھی آ آ۔ اور مجی بات یہ ہے کہ اس وقت تک اس غلامی سے نہیں لکل کے اور اس ونیا میں عزت اور سلی مربہ مجے معنی میں حضور اقدس صلی سمیاندی حاصل نہیں کرکتے جب تک ایک مرجہ مجے معنی میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی قبول نہیں کرلیں مے اور سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعش قدم پر نہیں چلیں میں۔

#### سنت کے زاق سے کفر کا اندیشہ ہے

البتہ یہ بات ضرور ہے کہ سقت صرف انہی چیزوں کا نام نہیں کہ آدی واکی ہاتھ ہے کھانا کھالے اور واکی طرف ہے گیڑا کہن لے۔ بلکہ ذہدگی کے ہرشجے سے سنوں کا تعلق ہے۔ ان سنوں میں حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اغلاق بھی واخل ہیں۔ آپ لوگوں کے ساتھ کس طرح معالمہ فرمائے تھے؟ کس طرح خدو پیشانی کے ساتھ ملا قات کرتے تھے؟ کس طرح لوگوں کی تکلیفوں کی مبر فرمائے تھے۔ یہ سب باتیں بھی ان سنوں کا حصہ ہیں۔ لیکن کوئی سقت ایس نہیں ہے جس کو چھوٹا سجے کر اس کی تحقیر کی جائے۔ دیکھتے : فرض کریں کہ انہیں ہے جس کو چھوٹا سجے کر اس کی تحقیر کی جائے۔ دیکھتے : فرض کریں کہ اگر کسی مخص کو بہتر سجے جس کو اس سقت پر عمل کرنے کی توثیق ہوری ہے۔ لیکن اس منت کی عمل کرنے کی توثیق ہوری ہے۔ لیکن اس سقت کا ذراق ازانا اس کی تحقیر کرنا 'اس کو ٹرا قرار دیتا۔ اس پر آوا ذیں کنا۔ سفت کا ذراق ازانا 'اس کی تحقیر کرنا 'اس کو ٹرا قرار دیتا۔ اس پر آوا ذیں کنا۔ ان افعال ہے اس منحس پر کفر کا اندیشہ ہے۔ اس لئے ادنی سات کے ادنی سفت کے بارے اللہ تعالی بارے جس نکالنا چاہے۔ اللہ تعالی بارے اللہ نکالنا چاہے۔ اللہ تعالی بارے اللہ نکھوں کیکھوں کی تو تعیر اور تذایل کا نکھوں کیا تعیر اور تذایل کا نکھوں کے اس کے اس کے اس کی کھوں کی کھوں کی تعیر اور تذایل کا نکھوں کی تعیر اور تذایل کا نکھوں کی تعیر کی تو تعیر کی تو تو تعیر کی تو تعیر کی تو تو تعیر کی تو تعیر کو تو تعیر کی تعیر کو تو تعیر کو تو تعیر کی تعیر کو تو تعیر کی تعیر کی تعیر کو تو تعیر کی تعیر کی تعیر کی تو تعیر کی تعی

ہرمسلمان کو اس ہے محفوظ رکھے۔ آئین۔

اگل مدیث میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم اپنی تعلیمات کی ایک مثال بیان قراح میں که:

### حضور کی تعلیمات اور اس کو قبول کرنے والوں کی مثال

وعن أبي موسئ رضى الله عنه قال: قال رسول صلى الله عليه وسلم: إن مثل مابعثنى الله من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضاً، فكانت منها طائفة طيبة الح

(صميح بحارى- كتاب العلم، ياب فصل من علم وعلم)

حضرت ابو موی اشعری رضی اللہ عند فرماتے ہیں کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایے ہیں کہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اور جن تعلیمات کو ہیں دے کر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیما گیا ہوں ان کی مثال ایس ہے جیمے ایک ذشن پر ہارش ہوئی اور وہ ذہین نئین فتم کی تتی۔

بلی متم کی نشن بڑی در فیز تھی۔ جب اس پر بارش ہوئی تو اس زشن نے بائی کو جذب کرلیا۔ اور پھراس زمین میں سے پھول پودے لکل آئے۔

دوسری متم کی زمین سخت متی - جس کی وجد نے پانی اندر جذب نہیں ہوا بلکہ اوپر ہی جمع ہوگیا۔ اور پھراس پانی سے بہت سے انسانوں نے اور جانوروں نے قائدہ اشمایا۔

تیسری هم کی زمین میں نہ تو اُگانے کی صلاحیت متی۔ اور نہ پانی کو اور جمع کرنے کی صلاحیت متی۔ جس کا متیجہ یہ ہوا کہ بارش کا پانی اس پر برسا اور وہ پانی بے قائدہ چلا کیا۔

#### لوگول کی تنین فشمیں

پر فرمایا کہ ای طرح میں جو تعلیمات لے کر آیا ہوں دہ یارش کی طرح ب اور ان تعلیمات کو سنے دالے تین طرح کے لوگ ہیں۔ بعض لوگ دہ ہیں جنہوں نے ان تعلیمات کو اپنے اندر جذب کر کے اس سے فائدہ اٹھایا اور اس کے نتیج میں ان کے اعمال اور اخلاق ورست ہو گئے اور وہ اجھے انسان بن گئے۔ اور لوگوں کے لئے ایک بہترین نمونہ بن گئے۔ اور دو سرے لوگ وہ ہیں جنہوں نے میری تعلیمات کو حاصل کیا۔ پھر خود بھی اس سے فائدہ اٹھایا اور دو سرے لوگوں کے فائدہ اٹھایا اور دو سرے لاگوں کے فائدہ اٹھایا اور دو سرول تک پہنچارہ ہیں۔ تیسرے فتم کے لوگ وہ ہیں جنہوں نے میری تعلیمات کو ایک کان سے سنا اور دو سرے کان سے نود فائدہ اٹھایا اور نہ ان کے ذریعہ دو سرول کو فائدہ پہنچایا۔

اس حدیث کے ذریعہ اس بات کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا کہ میری تعلیمات کے بارے میں دو باتوں میں سے ایک بات افقیار کرلو۔ یا تو خود اس سے فائدہ اٹھاؤ اور دو سروں کو بھی اس کے ذریعہ فائدہ پہنچاؤ۔ یا کم از کم خود اس سے فائدہ اٹھالو۔ اس لئے کہ تیمرا راستہ برباوی کا ہے۔ وہ یہ ہے کہ میری تعلیمات من کر اس کو پسِ پشت ڈال دو۔ اس بات کو ایک دو سمری حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ و سلم نے اس طرح بیان فرمایا کہ :

﴿ كُنْ عَالِمًا أُومِتِعَلِّماً وَلاتِكُن ثَالِثاً فَتَهَلُّكُ

لینی یا تو تم دین کے عالم بن جاؤکہ خود بھی عمل کرد اور دو مروں تک پہنچاؤیا اس علم دین کے سکھنے والے بن جاؤ۔ کوئی تیسری صورت افتیار مت کرد ورند تم ہلاک اور برباد ہوجاؤگے۔

#### دو مرول کو دین کی دعوت دیں

حضور اقدّس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور تعلیمات کے ہارے میں ایک سلمان کا اصل فریضہ رہے کہ وہ خود اس پر عمل کرے اور دو مروں تک اس کو پہنچائے۔ اگر خود عمل کرلیا اور دو مروں تک نہیں پہنچایا تو صرف یہ نہیں مو گا کہ نا قص رہے گا بلکہ اس نے خود جو نفع حاصل کیا ہے اس کے بھی ہاتھ ے جاتے رہنے کا اندیشہ ہے۔ اس لئے کہ اگر اس کا اپنا ماحول ورست نہیں ہو گا تو وہ کمی بھی وقت بھسل جائے گا۔ مثلًا ایک مخص دین دار بن کیا۔ نماز یابندی سے بڑھنے لگا۔ احکامات یر عمل کرنے لگا۔ گناہوں سے خود بچنے لگا۔ لیکن ا ہے گھر والوں کی اصلاح کی ٹکرنہ کی اور گھرکے سب افراد اس کے خلاف میں۔ اس کا متیجہ سے ہوگا وہ ایک نہ ایک دن اس رائے ہے میسل جائے گا۔ اس لئے اس فخص کے ذمتہ فرض ہے کہ اپنے گھروالوں پر بھی محنت کر آ رہے' ان کو بھی محبت' بیا راور شفقت ہے اس رائے کی طرف لانے کی کوشش کر آ رے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے عزیز وا قارب اور دوست احباب تک بھی بات پیچانے کی فکر کر ا رہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث من ارشاد قرايا : ﴿ المؤمن مر آة المؤمن ﴾

(ابو دارد، كتاب الإدب، باب في النصيحة)

"ایک مسلمان دو سرے مسلمان کا آئینہ ہے"۔

این ایک مسلمان کو کمی غلفی کی طرف توجہ نہیں ہورہی ہے تو دو مرا مسلمان اس کو محبت اور پیارے اس غلطی کی طرف توجہ ولائے۔ البتد اس پی مسلمان اس کو محبت اور پیارے ہو دل آزار ہو۔ جس سے دل کو شمیس گلے اور جس سے نفرت پیدا ہو۔ بعض لوگ یہ شکا بت کرتے ہیں کہ ہم بہت سمجماتے ہیں لیکن فائدہ نہیں ہو آ تو یا در کھے ! فائدہ ہونا یا نہ ہونا یہ تمہارا کام نہیں 'تمہارا کام تو سوف اپنا فریشہ انجام دیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھے۔ سا ڈھے نوسو

سال تک تبلیغ کرتے رہے اور صرف آنیس (۱۹) آدمی مسلمان ہوئے۔ ان کا حوصلہ اور جگر گردہ دیکھئے کہ اس کے باوجود تبلیغ و دعوت کا کام نہیں چھوڑا۔

# دعوت سے اُکتانا نہیں جاہے

لبذا ایک دای اور ملغ کا کام یہ ہے کہ وہ تھبرائے نہیں۔ اکائے نہیں۔ ما یوس نہ ہو۔ بلکہ ان سے کہتا رہے اور اس کے دریے بھی نہ ہو کہ میری بات کا توان يركوني اثر نيس موا فيذا اب آئده ان كو كبنے ے كيا فائده؟ بلكه موقع بوقع مخلف اندازے اپی بات منجا آ رہے۔ یاد رکمے! اچھی بات کسی نہ کسی وقت ضرور اپنا اثر د کھاتی ہے اور اس کے اثرات ضرور ملا ہر ہوتے ہیں۔ اور اگر بالفرض كى كے مقدر ميں برايت نيس ب جي حفرف نوح عليه السلام ك بیٹے کے مقدر میں ہدایت نہیں تھی تو بھی تمہارا اس کو دعوت دینا خود تمہارے حق میں فائدہ مند ہے۔ اور اس پر تمہارے لئے اجر وثواب لکھا جارہا ہے۔ اور خود ہمی حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کرتا رہے اور جو کو آی ہوجائے اس پر استغفار کرتا رہے اور معافی ما نکما رہے۔ ساری عمریہ کرما رہے تو انشاء اللہ بیڑا یار ہوجائے گا۔ البتہ غفلت بہت بری چیز ہے۔ اس غفلت سے بیچنے کی کوشش کر تا رہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی غفلت سے حفاظت فرہائے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ممل كرنے كى توفق عطا فرمائے۔ آمين۔

وأخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين





تاريخ خطاب: كيم رجولاني هوايم

مقام خطاب : جامع مجدبيت المكرم

گلشن ا قبال کراچی

ونت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ے

# بشمالله الحمالة حمية

# تقذرير راضي رمناجائ

الحمدلله نحمده ونستعينه ونستغفره ونومن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهدان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهدان سيدنا وسندنا ومولانا محملًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرا-

#### امأ بعدا

﴿عن ابى هريرة رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احرص على ماينفعك واستعن بالله ولا تمجز، وان اصابك شيئى فلا تقل لوانى فعلتُ لكان كلا وكذا، ولكن قل: قدّر الله وماشاء فعل، فان "لو" تفتح عمل الشيطان ﴾ رسلم شريف كتاب القدر، باب في الام بالقوة وترك العجز،

#### ونیا کی حرص مت کرو

حضرت ابو ہررہ وضی اللہ عند فراتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا کہ ان کاموں کی حرص کروجوتم کو نفع پنچانے والے ہیں۔ مقصدیہ ہے کہ وہ اعمال اور وہ افعال جو آخرت ہیں نفع کا سبب بن سکتے ہیں ان کے اندر حرص کرو۔ ر کھنے او اے تو حرص بری چیزہے اور اس سے منع فرمایا گیاہے کہ مال کی حرص، دنیا کی حرص، شہرت کی حرص، نام ونمود کی حرص، دولت کی حرص مت کرو اور انسان کے لئے ید بہت بڑا عیب ہے کہ وہ ان چیزوں کی حرص کرے ملکہ ان تمام چیزوں میں قناعت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور فرملیا گیا ہے کہ ان میں سے جو کچھے تہیں جائز طریقے ے کوشش کرنے کے نتیج میں مل رہاہے اس پر قناعت کرد اور یہ سمجمو کہ میرے لئے یمی بہتر تھا۔ مزید کی ترص کرنا کہ مجھے اور زیادہ مل جائے، بید درست نہیں اور اس حرص سے بچو، کیونکہ ونیا میں کوئی بھی شخص اپنی ساری خواہشات مجھی بوری نہیں کرسکا۔ "کایہ دنیا کے تمام نہ کرد"۔ بڑے ہے بڑا بادشاہ، بڑے ہے بڑا سموایہ وار ایسا نہیں کے گا جو سے کہ دے کہ میری ساری خواہشات بوری ہو گئ ہیں۔ بلکہ حدیث شریف میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے فرمایا کم اگر ابن آدم کو ایک وادی سونے کی بحر کر مل جائے تو وہ یہ جاہے گا کہ دو مل جائیں۔ اور جب دو مل جائیں گی تو پھر خواہش کرے گاکہ تین ہوجائیں۔ اور ابن آدم کا پیٹ سوائے مٹی کے اور کوئی چیز نہیں بھر سکتی۔ جب قبر میں جائے گاتو قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھرے گی، ونیا کے اندر کوئی چزاس کا پیٹ نہیں بھرے گی۔ البتہ ایک چزہے جو اس کا بیٹ بھر عتی ہے۔ وہ ہے " قناعت" ليني جو كي اس كو الله تعالى في جائز اور حلال طريقے سے دے ديا ہے، اس یر قناعت کرنے اور اللہ تعالی کا شکر ادا کرے، اس کے سوا پیٹ بھرنے کا کوئی ذریعہ

### دین کی حرص پسندیدہ ہے

لبندا دنیا کی چیزوں میں حرص کرنانرا ہے اور اس سے بیخنے کا تھکم دیا گیا ہے۔ لیکن دین کے کاموں میں، اچھے ائمال میں، عبادات میں حرص کرنا انہی چیز ہے۔ مثلاً کوئی شخص نیک کام کردہا ہے اس کو دکھے کریہ حرص کرنا کہ میں بھی یہ نیک کام کروں۔ یا فلال شخص کو دین کی نعمت حاصل ہوجائے۔ ایسی حرص مطلوب

ہے اور محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اس کئے اس صدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے کامول کی حرص کروجو آخرت میں نفع دینے والے ہیں۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا: فاستبقوا العیرات بعنی نیکی کے کامول میں ایک دو سرے سے آگے ہوجنے کی کوشش کرو۔ اور آپس میں مسابقت کرو۔

#### حضرات ِ صحابہ ﴿ اور نیک کاموں کی حرص

حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین نیکیوں میں بڑے حریص تھے اور ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ کسی طرح ہمارے نامۂ اعمال میں لیکی کا اضافہ ہوجائے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے صاجزادے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عہما حضرت ابو ہربرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے تو انہوں نے ان کو بہ صدیث سائی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

> "اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی نماز جنازہ میں شریک ہو تو اس کو ایک قیراط اجر ملتا ہے۔ اور اگر اس کے دفن میں بھی شریک رہے تو اس کو دو قیراط ملتے ہیں"۔

"قراط" اس ذانے میں سونے کا ایک مخصوص وزن ہو تا تھا۔ آب نے سمجھانے
کے لئے قیراط کالفظ بیان فرادیا، پھر خود ہی فرمایا کہ آخرت کاوہ قیراط اُصد بہاڑ ہے بھی

برا ہوگا۔ مطلب یہ تھا کہ قیراط ہے ونیا والا قیراط مت سمجھ لینا بلکہ آخرت والا قیراط
مراد ہے جو اپنی عظمت شان کے لحاظ ہے اُحد بہاڑ ہے بھی زیادہ برنا ہے۔ اور یہ بھی
اس اجر کا پورا بیان نہیں ہے۔ اس لئے کہ پورا بیان تو انسان کی قدرت میں بھی نہیں
ہے کیونکہ انسان کی لغت اس کے بیان کے لئے ناکائی ہے۔ اس واسطے یہ اختط استعمال
فرائے۔ تاکہ ہماری سمجھ میں آجائے۔ بہرطال، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما
نے جب سے حدیث سی تو حضرت ابو جریرة رضی اللہ عشہ سے قرمایا کہ کیاواقعۃ آپ نے
حضور الدیں صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے ساہے؟ حضرت او مریرة رضی اللہ

عند نے فرمایا کہ میں نے خود سے حدیث سی ہے۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن عمررضی اللہ عند نے فرمایا: افسوس اہم نے اب تک بہت سے قیراط ضائع کردیئے۔ اگر پہلے سے مید حدیث سی ہوتی تو ایسے مواقع بھی ضائع نہ کرتے۔ تو تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بی حال تھا کہ وہ اس بات کے حریص تھے کہ کسی طرح کوئی بیکی مارے نامہ اعمال میں بڑھ جائے۔

#### يه حرص پيداكريں

ہم اور آپ وعظوں میں سنتے رہتے ہیں کہ قلال عمل کایہ تواب ہے، فلال عمل کایہ تواب ہے، فلال عمل کایہ تواب ہے، فلال عمل کایہ تواب ہے۔ یہ ورحقیقت اس لئے بیان کئے جاتے ہیں تاکہ جارے ولوں میں ان اعمال کو انجام دینے کی حرص پیدا ہو۔ فضیلت والے اعمال، نوا فل، مستحبات اگر چہ فرش وواجب نہیں۔ لیکن ایک مسلمان کے ول میں ان کی حرص ہونی چاہئے کہ وہ ہمیں عاصل ہوجا کیں۔ جن لوگوں کو اللہ تعالی وین کی حرص عطا فرماتے ہیں تو ان کا یہ حال موجاتا ہے کہ وہ ہروقت اس فکر میں رہتے ہیں کہ کسی طرح کوئی نیکی جارے نامہ اعمال میں بڑھ جائے۔

### حضور صلى الله عليه وسلم كادو ژلگانا

صدیت شریف بی ہے کہ ایک مرتبہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم ایک وعوت میں تشریف لے جارب ہتے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها ہی ساتھ تصل پیدل سفر تفاء اور بے پردگی کا احتمال نہیں تھا اس لئے کہ وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں تھا۔ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تنالی عنها سے فرمایا کہ اے عائشہ آکیا میرے ساتھ دو ڈلگاؤگ؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها نے فرمایا کہ ہاں! دو ڈلگاؤںگی۔ اس دو ڈلگاؤ گ؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها نے فرمایا کہ ہاں! دو ڈلگاؤںگی۔ اس دو ڈلگائے ہے ایک طرف تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها کی دلجوئی مقصود تھی اور دو سری طرف

امت کویہ تعلیم دیٹی تھی کہ بہت زیادہ بزرگ اور نیک ہوکرایک کونے میں بیٹھ جانا بھی اچھی بات نہیں۔ بلکہ دنیا میں آدمیوں کی طرح اور انسانوں کی طرح رہنا چاہئے۔ اور ایک طریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے ساتھ دو حرجہ دوڑلگائی۔ ایک حرجہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے اور دو سری حرجہ جب دو ڈلگائی توجو نکہ اس وقت آپ کا جسم نہین محاری ہوگیا تھا اس لئے میں آگے نکل گئی اور آپ چھے رہ گئے۔ اس وقت آپ نے فرمایا: "تلک بنلک" لین دونوں برابر ہوگئے۔ ایک حرجہ تم جیت گئیں اور ایک حرجہ میں جیت گئیں رہے ہیں۔

#### حضرت تھانوی کااس سُنت پر عمل

ایک مرتبہ حضرت حکیم الأمت موادنا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ مرہ تھانہ بھون ہے کچھ فاصلہ پر ایک گاؤں میں دعوت میں تشریف لے جارہ ہے اور الجیہ محترمہ ساتھ تھیں۔ جنگل کاپیدل سفرتھا، کوئی اور شخص بھی ساتھ نہیں تھا۔ جب جنگل کے ورمیان پہنچ تو خیال آیا کہ الجمد للہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق ہوگئی ہے لیکن الجیہ کے ساتھ دو ڈرلگانے کی شنت پر ابھی عمل کاموقع نہیں ملا۔ آج موقع ہے کہ اس شنت پر بھی عمل ہوجائے۔ چنانچہ اس وقت آپ نے دو ڈرلگانے کاکوئی فقت آپ نے دو ڈرلگانے اس شنت پر بھی عمل ہوجائے۔ چنانچہ اس شوق نہیں تھا۔ لیکن نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شنت پر عمل کرنے کے لئے دو ڈرگئی۔ یہ ہے اتباع شنت کی حرص۔ اجر وثواب حاصل کرنے کی حرص۔ انہ وتعالی جم سب کے اند ریہ حرص پیدا فرمادے۔ آئین۔

#### 

اب بعض او قات یہ ہو تا ہے کہ آدمی کے دل میں ایک نیک کام کرنے کا شوق پیدا ہوا اور دل چاہا کہ فلال شخص یہ عبادت کرتا ہے، میں بھی یہ عبادت انجام دوں۔ لیکن ساتھ ہی یہ خیال بھی آیا کہ یہ عبادت اور یہ نیک کام ہمارے بس میں نہیں ہے، ہم نہیں کرپائیں گے، یہ تو بزے لوگوں کا کام ہے۔ تو جب اس متم کا خیال دل میں پیدا ہو تو اس وقت کیا کریں؟ اس کے لئے حدیث کے اس کے خیلے میں ارشاد فرایا کہ:

#### ﴿ واستعن بالله ولا تعجز ﴾

یعنی ایسے وقت میں مایوس اور عابز ہو کرنہ بیٹھ جائے کہ جھے سے یہ عبادت ہو ہی نہیں سکتی بلکہ اللہ تعالی سے مدد طلب کرے۔ اور کھے کہ یا اللہ! یہ کام میرے بس میں تو نہیں ہے۔ لیکن آپ کی قدرت میں ہے۔ آپ ہی جھے اس نیک کام کی توفیق مطا فرمادیں اور اس کے کرنے کی ہمت عطافرمادیں۔

مثلاً نیک لوگوں کے بارے میں ساکہ وہ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھا کرتے ہیں اور رات کو اٹھ کر تہجد پڑھا کرتے ہیں۔ تو رات کو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مائیتے ہیں۔ تو اب دل میں شوق پیدا ہوا کہ مجھے بھی رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنی چاہئے۔ لیکن یہ خیال بھی آیا کہ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنا میرے بس میں نہیں۔ چلوچھو ڈو اور مایوس ہو خیال بھی آیا کہ رات کو اٹھ کر تہجد پڑھنا میرے بس میں نہیں۔ چلوچھو ڈو اور مایوس ہو کر میٹھ گیا۔ ایسانہیں کرنا چاہئے بلکہ اللہ تعالیٰ سے کہے کہ یا اللہ! میری آئھ نہیں کھتی، میری نیند بوری نہیں ہوتی۔ یا اللہ! تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرماد بھے اور اس کی فضیلت عطا فرماد بھے۔

### ياعمل كى توفق يا اجر و ثواب

کیونکہ جب اللہ تعالی ہے دعاکرے گااور توفیق مائے گاتو پھردو حال ہے خالی نہیں۔ یا تو واقعۃ اللہ تعالیٰ اس عمل کی توفیق عطافرمادیں گے۔ اور اگر اس عمل کی توفیق حاصل نہ ہوئی تو یقیناً اس نیک عمل کا تواب انشاء اللہ ضرور حاصل ہوجائے گا۔ اس کی دلیل ہے

ہوئی تو یقیناً اس نیک عمل کا تواب انشاء اللہ ضرور حاصل ہوجائے گا۔ اس کی دلیل ہے

ہوئی مدیث شریف میں ہے کہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو اپنے شخص سے دل سے اللہ تعالی سے شہادت طلب کرے اور یہ کہے کہ یا اللہ اجھے اپنے داستے میں شہادت تعیب فرماء تو اللہ تعالی اس کو شہادت کا مرتب عطا فرمادیتے ہیں۔ اگر چہ بستر ربی اس کا انتقال ہوجائے۔

#### ايك لوبار كاواقعه

حضرت عبدالله بن مبارک رحمة الله عليه كاجب انقال موكيا توكسي نے خواب ميں ان كود يكهانؤ يوجها كمد حضرت! كيسي كزرى؟ جواب مين انهول نے فرمايا كه الله تعالى نے بڑے کرم کامعالمہ فرمایا اور مغفرت فرمادی اور استحقاق کے بغیر بڑا درجہ عطا فرمایا۔ لیکن جو ورجد ميرے سامنے والے مكان ميں رہنے والے لوبار كو نعيب ہوا وہ جھيے نہيں ال سكا۔ جب خواب ديكھنے والا بيدار ہوا تو اس كويہ جبتى ہو كى كەپ معلوم كروں كه وہ كون لوہار تھا اور کیا عمل کریا تھا؟ جس کی وجہ سے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ طب سے بھی آ کے بڑھ کیا۔ چنانچہ وہ معرت عبداللہ بن مبارک رحمة الله علي كے محلّ من كيا اور يوچماك يبل كوئى لوبار ربتا تماجس كا انقال بوكيا بيك لوگول في بتاياك بال. اس سامنے والے مکان میں ایک لوہار رہتا تھا۔ اور چند روزیملے اس کا انقال ہوا ہے۔ چنانچہ یہ لوہارے گھر کیا اور اس کی بیوی ہے اپنا خواب بیان کیا اور بوچھا کہ تہمارا شوہر الیاکون ساعمل کریا تھاجس کی وجہ سے وہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمة الله عليه ے آگے بڑھ گیا؟ نوہار کی بیوی نے بتایا کہ میرا شوہرائی کوئی ضاص عبادت تو نبیس کر تا تھا۔ سارا دن اوہا کو ٹا رہتا تھا۔ البتہ میں نے اس کے اندر دو باتیں دیکھیں۔ ایک یہ کہ جب لوہا کوشنے کے دوران اذان کی آواز "اللہ اکبر" کان میں برتی تو فوراً اینا کام بند كريتا تھا۔ حتى كه اگر اس نے اپنا ہتموڑا كوشنے كے لئے اوپر اٹھاليا ہو يا اور اشنے ميں اذان کی آواز آجاتی تووہ یہ بھی گوارا نہیں کرما تھا کہ اس ہتھوڑے سے چوٹ لگاروں۔ بلکہ ہتھوڑے کو چیچے کی طرف بھینک دیتا اور اٹھ کر نماز کی تیاری میں لگ جاتا۔ دو سری
بات میں نے یہ دیمی کہ ہمارے سائے والے مکان میں ایک ہزرگ حفرت عبداللہ
بن مبادک رحمۃ اللہ علیہ دہا کرتے تھے۔ وہ رات بحراہ مکان کی چھت پر کھڑے ہو کر
نماز پڑھا کرتے تھے۔ ان کو دکھ کر میرا شوہریہ کہا کرتا تھا کہ یہ اللہ کے نیک بندے
ساری رات عباوت کرتے ہیں۔ کاش اللہ تعالیٰ جھے بھی فراغت عطا فرماتے تو میں بھی
عبادت کرتا ۔۔۔۔ یہ جواب س کراس شخص نے کہا کہ بس بی حسرت ہ جس نے
ان کو حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ہے آگے بڑھادیا۔۔۔ میرے والد
ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہے آگے بڑھادیا۔۔۔۔ میرے والد
ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ تصد ساکر فرمایا کرتے تھے کہ: یہ ب
اس ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ تصد ساکر فرمایا کرتے تھے کہ: یہ ب
اک خسرت نایاب "جو بعض او قات انسان کو کہاں ہے کہاں پہنچاد ہی ہے۔۔۔۔۔ اس
لئے جب کی کے بارے میں سنو کہ فلاں شخص یہ نیک عمل کرتا ہے تو اس نیک عمل
کے بارے میں دل میں جرص اور حسرت بیدا بمونی چاہئے کہ کاش جمیں بھی اس نیک عمل
کے کرنے کی توفیق مل جائے۔

### حضرات ِ صحابه " کرام کی فکر اور سوچ کاانداز

جب اپنے سے بوے مالدار کے بارے میں سوچتے ہیں تو اس کے صدقہ خیرات کرنے پر جمیں رشک نہیں آتا، بلکہ اس بات پر رشک آتا ہے کہ اس کے پاس دولت زیادہ ہے۔ اس لئے یہ بہت مزے سے زندگی گزار رہاہے، کاش کہ جمیں بھی دولت مل جائے تو جم بھی عیش و آرام سے زندگی گزاریں۔یہ ہے سوچ کافرق۔

بہرمال، ان محابہ کرام کے سوال کے جواب میں حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں تہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں کہ اگر تم اس عمل کو پابندی سے کرلوگے تو صدقہ خیرات کرنے والوں سے تمہارا تواب بڑھ جائے گا کوئی تم سے آگ نہیں بڑھ سکے گا۔ وہ عمل یہ ہے کہ ہرنماذ کے بعد ساس مرتبہ "سجان اللہ"، ساس مرتبہ "اللہ اکبر" بڑھ لیا کرد۔

# نیکی کی حرص عظیم نعتب

ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر بی ذکر مال داروں نے بھی شروع کردیا تو پھران سے اسکے بڑھ جائیں گ۔
سخابہ کرام کا سوال ہر قرار رہے گا۔ کیونکہ مالدار لوگ پھران سے آگے بڑھ جائیں گ۔
اس کا جواب یہ ہے کہ در حقیقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ و سلم یہ بتلانا چاہتے تھے کہ جب تہمیں یہ حرص اور صرت ہوری ہے کہ ہم بھی مالدار ہوتے تو ہم بھی ای طرح صدقہ خیرات کرتے جس طرح یہ مال دار لوگ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالی اس حرص کی برکت سے تم کو صدقہ خیرات کا اجر و ثواب بھی عطا فرمادیں گے ۔ ہمرحال، کی جبرحال، کی عرف کام کے کرنے کی حرص اور ارادہ اور اس کے نہ کرکنے کی صرت بھی بڑی تعمت ہے۔ اس لئے جب کی شخص کے ہارے ہیں سنو کہ فلاں شخص یہ نیک عمل کرتا ہے تو ہم ایشا یہ نیک کام کے کرنے کی تو فیق عطا فرمایے، تو پھر اللہ کرتے ہیں اس کام کے کرنے میں میری مدد فرمایے، اور جمعے اس کے کرنے کی تو فیق عطا فرمایے، تو پھر اللہ تعمل کرتا ہو تو اب نگل کام کے کرنے کی تو فیق عطا فرمایے، تو پھر اللہ تعمل کرتا ہو تو اب کام کے کرنے کی تو فیق عطا فرماییں گے۔ یہ اس نیک کام کا جر و ثواب عطا فرمادیں گے۔ یہ اس نیک کام کا جر و ثواب عطا فرمادیں گے۔ یہ اس نیک کام کا جر و ثواب عطا فرمادیں گے۔ یہ اس نیک کام کا جر و ثواب عطا فرمادیں گے۔ یہ اس نیک کام کا جر و ثواب عطا فرمادیں گے۔ یہ اس نیک کام کا جر و ثواب عطا فرمادیں گے۔ یہ اس نیک کام کا جر و ثواب علیہ عطا فرمادیں گے۔ یہ اس نیک کام کا جر و ثواب عطا فرمادیں گے۔ یہ نو کے کہ یہ ہیں جا سے کہ کرنے کی تو فیق عطا فرمادیں گے۔ یہ نو کے کہ یہ کام کا کرنے کی تو فیق عطا فرمادیں گے۔ یہ نو کرمیں ہے۔

### لفظ ''اگر''شیطانی عمل کادروازہ کھول دیتاہے

آمے فرمایا کہ:

﴿ وان اصابك شيئي فلاتقل لوأتي فعلت لكان كذا وكذا ولكن قل قدر الله وماشاء فعل، فان "لو" تفتح عمل الشيطان ﴾

یعن اگر دنیادی زندگی میں تہیں کوئی مصیبت اور تکلیف پنچ توبہ مت کہو کہ اگر
یوں کرلیتا تو ایسانہ ہو ؟۔ اور اگریوں کرلیتا تو ایسا ہوجا تا، یہ اگر گرمت کہو، بلکہ یہ کہو کہ
اللہ تعالیٰ کی تقدیر اور مشیت بی تھی۔ جو اللہ نے چاہاوہ ہوگیا، اس لئے کہ یہ لفظ "اگر"
شیطان کے عمل کا دروازہ کھول دیتا ہے ۔۔۔ مشل کسی کے عزیز کا انقال ہوجائے تو
کہتا ہے کہ اگر فلاں ڈاکٹر سے علاج کر الیتا تو یہ بی جاتا، یا مشلا کسی کے ہاں چوری ہوگی،
یا ڈاکہ پڑگیا تو یہ کہتا ہے کہ اگر فلاں طریقے سے حفاظت کرلیتا تو چوری نہ ہوتی و غیرہ۔
یا ڈاکہ پڑگیا تو یہ کہتا ہے کہ اگر فلاں طریقے سے حفاظت کرلیتا تو چوری نہ ہوتی و غیرہ۔
ایسی باتیں مت کہو، بلکہ یوں کہو کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں ایساسی ہو تامقد رقان اس لئے
ہوگیا، میں اگر ہزار تدبیر کرلیتا تب بھی ایساسی ہوتا۔

#### دنیار احت اور تکلیف سے مرتب ہے

اس مدیث میں کیا جیب وغریب تعلیم دی گئی ہے، اللہ تعالی ہمارے دلول میں یہ بات اتار دے۔ آمین۔ بقین رکھیے کہ اس دنیا میں سکون، عافیت، آرام اور اطمینان حاصل کرنے کے لئے اس کے سواکوئی راستہ نہیں کہ انسان تقدر پر یقین اور ایمان لے آئے۔ اس لئے کہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کو اس دنیا میں بھی کوئی غم اور پریشانی نہ آئی ہو۔ یہ عالم دنیا دونوں چیزوں سے نہ آئی ہو۔ یہ عالم دنیا دونوں چیزوں سے مرکب ہے، جس میں خوشی بھی ہے، غم بھی ہے، راحت بھی ہے اور تکلیف بھی ہے۔ مرکب ہے، جس میں خوشی بھی ہے، غم بھی ہے، راحت بھی ہے اور تکلیف بھی ہے۔ یہاں کوئی خوشی بھی خالص نہیں۔ لہذا غم، تکلیف اور پریشانی تو یہاں دنیا میں ضرور آئے گی، اگر ماری دنیا کی دولت خرج کرکے یہ چاہو کہ کوئی تکلیف

ند آئے توبہ نہیں ہوسکتا۔

### الله کے محبوب پر تکالف زیادہ آتی ہیں

ہماری اور تمہاری کیا حقیقت ہے۔ انبیاء علیہم السلام جو اللہ تعالیٰ کی پیاری اور مجبوب محلوق ہے۔ ان کے اور بھی تکالف اور پریشائیاں آتی ہیں۔ اور عام لوگوں سے زیاوہ آتی ہیں۔ چنانچہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
﴿ اشد الناس بلاءُ الانبیاء ثم الاُمثل فالاُمثل ﴾

(كنزالعمال، مديث تمبر١٤٨٣)

یعنی لوگول جس سب سے زیادہ تکالیف انبیاء علیم السلام پر آتی جی ۔ اور پھر ہو شخص انبیاء علیم السلام سے جتنا قریب ہوگا اس کو آتی ہی زیادہ تکالیف اور پریشانیاں آئیں کی ۔ وہ عالم جہل کوئی پریشانی اور تکلیف نہیں آئے گی ، وہ عالم جہل کوئی پریشانی اور تکلیف نہیں آئے گی ، وہ عالم جنت ہے ، — اہذا اس ونیا جس پریشانیاں تو آئیں گی لیکن اگر ان تکالیف پر سے سوچنا شروع کردیا کہ ہائے سے کیوں ہوا؟ اگر ایسا کر لیتے تو بہ نہ ہوتا۔ فلال وجہ اور سب کے ایسا ہوگیا۔ ایساسوچنے سے نتیجہ یہ لکتا ہے کہ اس سے حسرت بڑھتی ہے ، تکلیف اور صدمہ بڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ پر شکوہ پیدا ہوتا ہے کہ معاذ اللہ سے ساری مصبتیں میرے مقدر میں رہ گئی تحییں ، فیموہ پیدا ہوتا ہے کہ معاذ اللہ اس بے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ونیا میں بھی تکلیف وغیرہ۔ اور وہ مصبت وبال جان بن جاتی ہے اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ونیا میں بھی تکلیف ہوئی اور اس شکوہ کی دجہ سے آخرت میں اس پر عذا ہے کہ ونیا میں بھی تکلیف ہوئی اور اس شکوہ کی دجہ سے آخرت میں اس پر عذا ہے کہ ونیا میں بھی خطرہ میں پڑ جاتا ہے۔ اور بعض او قات ایمان بھی خطرہ میں پڑ جاتا ہے۔ اور العن

### حقیر کیرا مصلحت کیاجانے

اس لئے حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے ہیں کہ جب تہیں کوئی پریشانی یا تکلیف آئے تو یہ سمجھو کہ جو پچھ چیش آیا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور ارادے ہے ' پیش آیا ہے۔ یس اس کی حکمت کیا جانوں، اللہ تعالیٰ ہی اسکی حکمت اور مصلحت جانے

ہیں۔ ایک حقیر کیڑا اس کی حکمت اور مصلحت کو کیاجائے ۔۔۔۔۔ البتہ اس تکلیف پر رونا آئے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ بعض لوگوں میں بیہ بات مشہور ہے کہ تکلیف پر رونا نہیں چاہئے۔ یہ بات غلط ہے، اس لئے کہ تکلیف پر رونا بُرا نہیں ہے۔ بشرطیکہ اللّٰہ تعالیٰ ہے اس مصیبت برشکوہ نہ ہو۔

### ایک بزرگ کابھوک کی وجہ سے رونا

ایک بزرگ کاواقعہ لکھا ہے کہ ایک صاحب ان سے ملنے گئے، دیکھا کہ وہ بیٹھے رو رہے ہیں۔ ان صاحب نے یو جھا کہ حضرت کیا تکلیف ہے؟ جس کی وجہ سے آب رو رہے ہیں؟ ان بزرگ نے جواب دیا کہ بھوک لگ رہی ہے۔اس شخص نے کہا کہ آپ كوئى يج ميں كه بھوك كى وجد سے رو رہے ميں۔ بھوك كى وجہ سے تو يجے روت ہیں۔ آپ تو بڑے ہیں۔ پھر بھی رو رہے ہیں؟ ان بزرگ نے فرمایا: حمہیں کیا معلوم، الله تعالى كو ميرا رونا ريكنا بي مقصود وه- اس وجه سے وہ مجھے بھوكا ركھ رہے ميں - تو بعض او قات الله تعالى كو رونا بھى پند آتا ہے، بشرطيك اس كے ساتھ شكوه شکایت نه مو ــــــای کو صوفیاء کرام کی اصطلاح میں " تغویض" کہا جاتا ہے۔ لینی معالمہ اللہ کے سرو کردینا اور بے کہنا کہ اے اللہ مجمع ظاہری طور پر تکلیف ہورہی ہے۔ لیکن فیصلہ آپ کا برحق ہے ۔۔۔۔ اگر انسان کو اس بات کالیقین حاصل ہو جائے ک الله تعالی کی مثیت اور ارادے کے بغیرایک پند بھی حرکت نہیں کرسکتا اور تمام قصلے اللہ تعالی کی طرف سے ہوتے ہیں تو اس يقين كے بعد اطمينان اور سكون حاصل ہوجائے گا اور باری اور پریٹائی کے وقت جو نا قابل برداشت صدمہ اور تکلیف ہوتی ہے وہ نہیں ہوگی۔

#### مسلمان اور كافر كالنياز

ا یک کافر کاعزیز بیار ہوا۔ اس نے ڈاکٹر سے علاج کرایا، ڈاکٹر کے علاج کے وو ران

اس کا انتقال ہوگیا، تو اب اس کا فر کے پاس اطمینان حاصل کرنے کا کوئی راستہ نہیں ہے،
کیونکہ وہ تو پی سمجھے گا کہ ڈاکٹر نے دوا سمجھ تجویز نہیں کی، سمجھ دیکھ بھال نہیں کی، اس
لئے یہ مرکبا۔ اگر علاج سمجھ ہوجا تا تو یہ نہ مرتا ۔ لیکن ایک مسلمان کا عزیز بیار
ہوگیا، ڈاکٹر نے علاج کیا، لیکن اس کا انتقال ہوگیا تو اب اس مسلمان کے پاس اطمینان
اور سکون حاصل کرنے کا ذریعہ موجود ہے، وہ یہ کہ اگرچہ اس کی موت کا ظاہری سبب
ڈاکٹر کی غفلت ہے، لیکن جو مجھ ہوا، یہ اللہ تعالی کی مشیمت ہے ہوا، ان کے ارادے
موت واقع ہوئی، اگر ڈاکٹر سمجھ دوا دیتا، تب بھی دو دوا الٹی پڑجاتی۔ اور اگر ہیں اس
ڈاکٹر کے علاوہ دو سرے ڈاکٹر کے باس جا کہ، تب بھی موت آتی۔ اس لئے کہ ہوناوی تھا
جو تقدیر میں اللہ تعالی نے لکھ دیا تھا۔ اس کی موت کا دفت آچکا تھا۔ اس کے دن پورے
ہوگئے تھے، اس کو تو جانا تھا، اس لئے چلاگیا، اللہ تعالی کی تقدیر برحق ہے۔

حضرت عمداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو جلیل القدر صحابہ میں ہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں آگ کاکوئی انگارہ اپنی زبان پر رکھ لوں اور اس کو چاٹوں، یہ عمل جمھے اس سے زیادہ پسند ہے کہ میں کسی ایسے واقعہ کے بارے میں جو ہوچکا، یہ کہوں کہ کاش! یہ واقعہ نہ ہوتا، اور کسی ایسے واقعہ کے بارے میں جو نہیں ہوا، یہ کہوں کہ کاش! وہ واقعہ ہو جاتا۔

#### الله كے فصلے ير راضي رجو

مقصدیہ ہے کہ جب اللہ تعالی کسی بات کافیعلہ فرمادیں، اور اللہ تعالی کے فیعلے کے مطابق کوئی واقعہ چیش آجائے تو اب اس کے بارے جس یہ کہنا کہ بید نہ ہو تا تو اچھا تھا۔ یا یہ کہنا کہ ایسا ہوجاتا، یہ کہنا اللہ تعالی کی نقد ہر پر راضی ہونے کے فلاف ہے۔ ایک مؤمن سے مطالبہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کی نقد ہر پر اور اس کے فیصلے پر راضی رہے، اور اس نقد ہر کے فیصلے پر راضی رہے، اور اس نقد ہر کے فیصلے پر اس کے دل میں شکایت پیدا نہ ہو، اور نہ دل میں اس کی برائی ہو۔ بلکہ دل وجان سے اس پر راضی رہے۔ ایک اور صدیت میں حضر ابو الدرداء

#### رمنی الله عند فرماتے ہیں کہ:

#### ﴿ اذا قضى الله قضاءً أحب أن يرضلي بقضاء ﴿ ﴾

یعنی جب اللہ تعالی کی کام کے بارے میں فیصلہ فرمادیتے ہیں کہ یہ کام اس طرح انجام دیا جاتا ہے تو اللہ تعالی اس بات کو پند فرماتے ہیں کہ میرا بندہ اس فیصلے پر راضی ہو۔ اور اس فیصلے کو بے چوں چرا حتلیم کرے۔ یہ نہ کہے کہ یوں ہو تا تو اچھاتھا۔ فرش کریں کہ کوئی ایسا واقعہ چیش آیا جو طبیعت کو ناگوار ہے اور وہ غم اور تکلیف کا واقعہ ہے۔ اب چیش آیک بعد یہ کہنا کہ اگر یوں کرلیتے تو یہ واقعہ چیش نہ آبا۔ ایسا کہنے صفور اقد س صلی اللہ علیہ و سلم نے منع فرمایا ہے۔ اس لئے کہ جو واقعہ چیش آیا، وہ تو چیش آتا ہی تھا۔ اس لئے کہ وہ اللہ تعالی کا فیصلہ اور اس کی تقدیر تھی۔ تم آگر ہزار تد ہیر بھی کرلیتے تو ایسا ہوجاتا۔ یہ باتیں اللہ تعالی کا فیصلہ اور اس کی تقدیر تھی۔ تم آگر ہزار تد ہیر کرلیتے تو ایسا ہوجاتا۔ یہ باتیں اللہ تعالی کا فیصلہ پر راضی ہونے کے مرانی چیں۔ ایس کرلیتے تو ایسا ہوجاتا۔ یہ باتیں اللہ تعالی کے فیصلے پر راضی ہونے کے مرانی چیں۔ ایس

#### رضاء بالقصاء میں تسلّی کاسامان ہے

حقیقت میں اگر غور کرے دیکھا جائے تو انسان کے پاس (رضا بالقصناء) تقدیر پر راضی ہونے کے علاوہ چارہ ہی کیا ہے؟ اس لئے کہ تمہارے ناراض ہونے ہے وہ فیصلہ بدل نہیں سکتا ہو غم چین آیا ہے، تمہاری ناراضگی ہے وہ غم دور نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اس ناراضگی ہے غم کی شدت اور تکلیف میں مزید اضافہ ہوجائے گا اور یہ کہے گا کہ بائے ماراضگی ہے فرکرے دیکھا جائے تو یہ نظر مے نے یہ نہ کرلیا۔ فلاں تدبیراضیار نہ کرلی۔ اگر غور کرکے دیکھا جائے تو یہ نظر آئے گا کہ رضا بالقصاء میں ور حقیقت انسان کی تنگی فاسلمان ہے۔ اور ایک مؤمن کے لئے اللہ تعالیٰ نے اس کو تنتی کا ذراجہ بنادیا ہے۔

#### تقدر "تدبير" ئے نہيں روكتي

اوریہ "نقدیر" عجیب وغریب عقیدہ ہے جو اللہ تعالی نے ہرصاحب ایمان کو عطافر مایا
ہے۔ اس عقیدہ کو صبح طور پر نہ سیجھنے کی وجہ سے لوگ طرح طرح کی غلطیوں میں جتلا
ہوجاتے ہیں ۔۔۔۔ پہلی بات ہے ہے کہ کسی واقعہ کے چیش آنے سے پہلے تقدیر کا عقیدہ کسی انسان نقدیر کا بہانہ کر کے ہاتھ عقیدہ کسی انسان نقدیر کا بہانہ کر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائے اور ہے کہ کہ جو نقدیر میں لکھا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ میں پھر نہیں کر ؟۔ یہ عمل حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے ظاف ہے۔ بلکہ تھم یہ بہیں کر؟۔ یہ عمل حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے ظاف ہے۔ بلکہ تھم یہ ہے کہ جس چیز کے حاصل کرنے کی جو تدبیرہے۔ اس کو اختیار کرد۔ اس کے اختیار کرنے جمو وُد۔

#### تدبيرك بعد فيصله الله يرجهو زوو

دو مری بات سے کہ تقدیر کے عقیدے پر عمل کسی واقعہ کے چیش آنے کے بعد شروع ہوتا ہے۔ مثلاً کوئی واقعہ چیش آچکا، تو ایک مؤمن کاکام سے ہے کہ وہ سے سوچ کہ یس نے جو تدبیری اختیار کرنی تھیں وہ کرلیں اور اب جو واقعہ ہماری تدبیر کے خلاف چیش آیا، وہ اللہ تعالی کا فیصلہ ہے ہم اس پر راضی جی ۔ لہذا واقعہ چیش آچئے کے بعد اس پر بہت زیادہ پریشانی، بہت زیادہ حسرت اور تکلیف کا اظہار کرتا اور سے کہنا کہ فلال تدبیر اختیار کرلیتا تو یوں ہوجا آ۔ سے بات عقیدہ تقدیر کے خلاف ہے ۔ ان دو انہاؤں کے درمیان اللہ تعالی نے ہمیں راہ اعتدال سے بتادی کہ جب تک تقدیر چیش نہیں آئی، اس وقت تک تمہارا فرض ہے کہ اپنی می پوری کو شش کرلو۔ اور احتیاطی تدابیر بھی اختیار کراو، اس لئے کہ ہمیں ہے نہیں معلوم کہ تقدیر چی کیا کھا ہے؟

#### حضرت فاروق اعظم فأكاا يك واقعه

حفرت فاروق اعظم رضى الله عنه ايك مرتبه شام كے دورے ير تشريف كے جارے تھے۔ رائے میں آپ کو اطلاع ملی کہ شام کے علاقے میں طاعون کی وہا پھوٹ پڑی ہے ۔۔۔۔ یہ اتنا بخت طاعون تھا کہ انسان بیٹے بیٹے چند محنوں میں فتم ہو جا تا تھا۔ اس طاعون میں ہزار بامحابہ کرام شہید ہوئے ہیں۔ آج بھی اردن میں حضرت عبيده بن جراح رضى الله عند كے مزار كے پاس بورا قبرستان ان صحابه كرام كى قبروب ے بھرا ہوا ہے جو اس طاعون میں شہید ہوئے ۔۔۔۔ بہرحال، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عدے نے محلبہ کرام رضی اللہ عنہم سے مشورہ کیا کہ وہاں جائیں یانہ جائیں اور واپس جلے جا کیں۔ اس وقت حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رمنی اللہ عنہ نے ایک صدیث سنائی کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کسی علاقے میں طاعون کی وہا پھوٹ بڑے توجو لوگ اس علاقے سے باہر ہیں وہ اس ملاقے کے اندر داخل نہ ہوں، اور جو لوگ اس علاقے میں مقیم ہیں۔ وہ وہاں ہے نہ بھاکیس ۔ ہیہ ہدیث سن کر حعزت فاروق انظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس حدیث میں آپ کا صاف صاف ارشاد ہے کہ ایسے علاقے میں داخل نہیں ہوتا چاہے۔ ابذا آپ نے وہاں جانے کا ارادہ ملتوی کردیا \_\_\_\_ اس وقت ایک محالی مال حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ تھے، انہوں نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ت قربابا:

#### ﴿أَتَفْرُمن قدرالله؟﴾

کیا آپ اللہ کی تقدیہ ہماگ رہے ہیں؟ یعنی اگر اللہ تعالی نے اس طاعون کے ذریعہ موت کا آٹالکھ دیا ہے تو وہ موت آکر رہے گی۔ اور اگر تقدیر میں موت نہیں لکھی تو جانا اور نہ جانا برابر ہے۔ جو اب میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فرمایا:

﴿ لوغیرک قالها یا آبا عبیلہ ﴾

اے ابو عبیدہ اگر آپ کے علاوہ کوئی شخص بے بات کہتا تو بیں اس کو معذور سجھتا، لیکن آپ تو بوری حقیقت سے آگاہ ہیں آپ بہ کیے کہد رہے ہیں کہ نقد رہے ہماگ رہا ہوں۔ پھر فرمایا کہ:

> ﴿ نعم نفر من قدر الله الى قدر الله ﴾ "إن أيم الله كى تقدير ، الله كى تقدير كى طرف بحاك رب ميں"-

مطلب یہ تھاکہ جب تک واقعہ پیش نہیں آیا، اس وقت تک ہمیں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا حکم ہے۔ اور ان احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا عقیدہ نقد رہے خلاف نہیں، بلکہ عقیدہ نقد رہے اندر داخل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرہایا ہے کہ احتیاطی تدابیر اختیار کرو، چنانچہ اس حکم پر عمل کرتے ہوئے واپس جارہ ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اگر نقد رہے میں ہمارے لئے طاعون کی بیاری میں جتلا ہونا لکھا ہے تو اس کو ہم نال نہیں سکتے۔ لیکن اپنی می تدبیر ہمیں پوری کرنی ہے۔

# "تقدير "كاصحح مفهوم

یہ بایک مومن کا عقیدہ کہ اپنی طرف سے تدبیر پوری کی، لیکن تدبیر کرنے کے بعد معالمہ اللہ تعالی کے حوالے کردیا اور یہ کہہ دیا کہ یا اللہ، امارے ہاتھ میں جو تدبیر تھی وہ تو ہم نے اختیار کرل۔ اب معالمہ آپ کے اختیار میں ہے، آپ کاجو فیصلہ ہوگا۔ ہم اس پر راضی رہیں گے۔ ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ سے اہذا واقعہ کے پیلے عقیدہ تقدیر کسی کو بے عملی پر آمادہ نہ کرے۔ جسے بعض لوگ عقیدہ تقدیر کو بے عملی کا بہانہ بتالیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جو تقدیر میں لکھا ہے وہ تو ہو کر رہے گا۔ اہذا ہاتھ پر ہاتھ رکھ کربیٹے جا کیں۔ کام کیوں کریں؟ یہ درست نہیں، کیونکہ اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اپنی تدبیر کرتے رہو۔ ہاتھ یاؤں ہلاتے رہو۔ لیکن ماری تدابیر

اختیار کرنے کے بعد اگر واقعہ اپنی مرضی کے خلاف پیش آجائے تو اس پر راضی رہو لیکن اگر تم اپنی رضامندی کا اظہار نہ کرو، بلکہ یہ کہہ دو کہ یہ فیصلہ تو بہت غلط ہوا، بہت پر اہوا تو اس کا نتیجہ سوائے پریشائی میں اضافے کے کچھ نہیں ہوگا۔ اس لئے کہ جو واقعہ پیش آچکا ہے۔ وہ بدل نہیں سکنا، اور آخر کار تمہیں سر تشکیم خم کرنا ہی پڑے گا۔ اس لئے پہلے دن ہی اس کو تشکیم کرلینا چاہے کہ جو اللہ تعالی کا فیصلہ ہے ہم اس پر راضی ہیں۔

# غم اور صدمه کرنا''رضا بالقصناء''کے منافی نہیں

اب ایک بات اور سجھے لینی جاہئے۔ وہ یہ کہ جیسا کہ میں پہلے عرض کیا تھا کہ اگر کوئی تكليف ده واقعه پيش آئ، يا كوئي غم ياصدمه پيش آئة تواس غم اور تكليف پر رونامبر کے منافی اور خلاف نہیں۔ اور گناہ نہیں ---- اب سوال بیہ پیدا ہو تا ہے کہ ایک طرف تو آپ میہ کہہ رہے ہیں کہ غم اور صدمہ کرنا اور اس کا اظہار کرنا جائز ہے۔ رونا بھی جائز ہے۔ اور دو سری طرف آپ میہ کہد رہے ہیں کد اللہ کے فصلے پر راضی رہنا جائے۔ یہ دونوں چیزیں کیے جمع کریں کہ ایک طرف نصلے پر راضی بھی ہوں اور دو سری طرف غم اور صدمه کا اظہار بھی کرنا جائز ہو؟ خوب سمجھ لینا چاہئے کہ غم اور صدمہ کا ظہار الگ چیز ہے۔ اور اللہ کے نیسلے پر رامنی ہونا الگ چیز ہے۔ اس لئے کہ الله تعالى ك نصل بر راضى بون كامطلب يب ك الله تعالى كافيصل عين حكمت يربنى ہے، اور ہمیں اس کی حکمت معلق نہیں، اور حکمت معلوم نہ ہونے کی وجہ سے دل کو تکلیف پنچ رہی ہے۔ اس لئے غم اور صدمہ بھی ہے اور اس غم اور صدمہ کی دجہ ہے ہم رو بھی رہے ہیں۔ اور آ تھوں سے آنسو بھی جاری ہیں۔ لیکن ساتھ ساتھ یہ جائے میں کہ اللہ تعالی نے جو فیصلہ کیاہے، وہ برحق ہے۔ حکمت پر بنی ہے۔ لہذا "رضا"۔ ملا ضاء عقلی ہے۔ لین عقلی طور پر انسان یہ سمجے کہ یہ فیصلہ میج ہے۔

#### أيك بهترين مثال

مثلاً ایک مریض ڈاکٹرے آپریش کرانے کے لئے مہیمال جاتا ہے، اور ڈاکٹر نے درخواست کرتا ہے، اور اس کی خوشاد کرتا ہے کہ میرا آپریش کردو۔ جب ڈاکٹر نے آپریش شروع کیا تو اب یہ رو رہا ہے۔ چیخ رہا ہے۔ ہائے ہائے کردہا ہے۔ اور اس تکلیف کی وجہ ہے اس کو رہے اور وسد مسبحی ہورہا ہے۔ لین اس کے ماتھ ماتھ وہ ڈاکٹر آپریش کی فیس بھی ویتا ہے اور اس کا شکریہ بھی اوا کرتا ہے کیوں؟ اس لئے کہ وہ عقلی طور پر جانتا ہے کہ جو کچھ ڈاکٹر کردہا ہے، وہ ٹھیک کردہا ہے، اور میرے فاکد۔ کے لئے کردہا ہے۔ بالکل اس طرح ایک موسن کو اس دنیا میں جتنی تکلیفیں اور جینے کے لئے کردہا ہے۔ بالکل اس طرح ایک موسن کو اس دنیا میں جتنی تکلیفیں اور جینے آپریش کردہ ہے۔ یہ سب اللہ تعالی کی طرف سے پنچتے ہیں۔ گویا کہ اللہ تعالی تہارا آپریش کردہ ہیں۔ یہ اب اگر ان تکالف کے بعد اللہ تعالی کی طرف رجوع کردہ ہو آپریش کردہ ہیں۔ اب اگر ان تکالف کے بعد اللہ تعالی کی طرف رجوع کردہ ہو تو اس کا انجام تمہارے حق میں بہتر ہونے والا ہے۔ اب ڈندا عقلی طور پر اگر سے بات دل میں بیٹی ہوئی ہے۔ اور پھر انسان اس صدے پر اور اس تکلیف پر اظہار غم دل میں بیٹی ہوئی ہے۔ اور پھر انسان اس صدے پر اور اس تکلیف پر اظہار غم

# کام کابگرنا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ہے

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بعض او قات ایک تاجر شخص اس بات کی کوشش میں لگا ہوتا ہے کہ میرافلاں سودا ہوجائے تو اس کے ذریعہ میں بہت نفع کمالوں گا۔ یا ایک شخص کسی عہدے اور منصب کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ جھے فلاں منصب مل جائے تو بڑا اچھا ہو، اب اس سودے کے لئے یا اس منصب کے لئے بھاگ دو ٹر اور کوشش کردہا ہے، دعائیں کردہا ہے، دو مرول سے بھی دعائیں کرام ہا ہے، دو مرول سے بھی دعائیں کرام ہا ہے، اور قریب تھا کہ وہ سودا ہوجائے۔ یا وہ عہدہ اور منصب اس کو مل جائے، عین اس وقت اللہ تعالی فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ عہدہ اور منصب اس کو مل جائے، عین اس وقت اللہ تعالی فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ

میرایہ نادان اور بیو توف برزہ اس مودے کے یا منصب کے حاصل کرنے کے پیچھے بڑا
ہوا ہے ، اور اپنی پوری کو مشش صرف کر رہا ہے ، لیکن میں جانا ہوں کہ اگریہ سودایا یہ
منصب اس کو حاصل ہوگی تو جھے اس کو جہنم میں ڈالنا پڑے گا، اس لئے کہ اس سود ب
یا اس عہدے کے نتیج میں یہ گناہ میں جٹلا ہوگا۔ اور اس کے نتیج میں جھے اس کو جہنم
میں دھکیلنا پڑے گا۔ اس لئے یہ منصب یہ سودا اس سے دور کردیا جائے ، چنانچہ عین
اس وقت جب کہ وہ سودا ہونے والا تھا۔ یا وہ عہدہ لمنے ہی والا تھا کہ اچانک کوئی
رکاوٹ کھڑی ہوگئی۔ اور وہ سودا نہیں ہوا۔ یا وہ عہدہ نہیں لما۔ اب یہ شخص رو رہا ب
اور یہ شکاہت کر رہا ہے کہ فلاں شخص نے چھی آکر میرا کام بگاڑ دیا۔ اور اب اس بگا ڈ
و دو سروں کی طرف منسوب کر رہا ہے۔ حالا نکہ اس کو یہ معلم نہیں کہ جو پچھ کیا وہ
اس کے خالق اور مالک نے کیا ہے۔ اور اس کے فاکدے کے لئے کیا، کیونکہ اگر یہ
عہدہ مل جاتا تو جہنم کے عذا ب میں جٹلا ہو تا ۔۔۔ یہ ہے تقدیر اور اللہ کا فیصلہ جس پ

### تقدر کے عقیدے پر ایمان لا چکے ہو

عقیدہ کے اختبارے تو ہر مؤمن کا تقدیر پر ایمان ہوتا ہے۔ جب ایک ہندہ ایمان لاتا ہے تو استداور اللہ کے رسول پر ایمان لانے کے ساتھ وہ تقذیر پر بھی ایمان لاتا ہے: ﴿ آمنت بالله وملائکته وکتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيرہ وشرہ من الله تعالیٰ ﴾

لیکن اس ایمان کا اڑ عموا اس کی زندگی پر ظاہر نہیں ہوتا اور اس عقیدے کا استحضار نہیں رہتا۔ اور اس کی طرف دھیان نہیں رہتا۔ جس کی وجہ سے وہ دنیا بیس پیشان ہوتا رہتا ہے، اس لئے صوفیاء کرام فراتے ہیں کہ جب تم اس عقیدے پر ایمان لئے آئے تو اس ختیدے کو اپنی زندگی کا جرفہناؤ، اور اس عقیدے کا دھیان پیدا کو اور اس کو تازہ کو کہ میں اللہ کی اور اس کو یادر کو، اور جو بھی واقعہ پیش آئے اس وقت اس کو تازہ کرو کہ میں اللہ کی

تقدر پر ایمان لایا تھا، اسلئے مجھے اس پر راضی رہنا چاہئے۔ بی فرق ہے ایک عام آوی میں اور اس شخص میں جس نے صوفیاء کرام کی ذیر تربیت اس عقیدے کو اپنی زندگی میں اپنانے کی کوشش کی ہو ۔۔۔۔ لہذا اس عقدے کو اس طرح حال بنالیس کہ جب مجھی کوئی ناگوار واقعہ پیش آئے تو اس وقت "انا لللہ واٹا الیہ راجعون" پڑھے۔ اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ کے حوالے کردے کہ یہ اللہ تعالیٰ کافیصلہ ہے، آگے ہمیں اس کے اندر چوں وچرا کرنے کی مخبائش نہیں ۔۔۔ اس کی مشق کرنی پڑتی ہے۔ تب جاکریہ عقیدہ حال بن جاتا ہے۔ اور جب یہ حال بن جاتا ہے تو پھرا یہے شخص کو دنیا میں بھی بریشانی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اس عقیدے کو ہم سب کاحال بنادے۔ آمین

#### به بریشانی کیوں ہے؟

و کھے، مدمہ اور غم اور چیز ہے یہ قو ہر شخص کو پیش آتی ہیں۔ لیکن ایک ہے پریشانی، وہ یہ کہ آدی اس غم اور صدمہ کی وجہ سے بے تاب اور بے چین ہے۔ کسی کروٹ چین نہیں آرہا ہے یہ پریشانی کیوں ہے؟ اس لئے کہ وہ شخص اس فیصلے پر عقلی طور پر راضی نہیں ہے۔ فلاہر ہے کہ ایسے آدی کو چین اور سکون کیسے میسر آئے؟

——اور جس شخص کا اس بات پر ایمان ہے کہ میرے اختیار میں جو پجھ تھاوہ میں نے کرلیا۔ اب آئے میرے اختیار سے باہر تھا۔ اس لئے میں پچھ نہیں کر سکنا تھا اور اللہ نقال نے جو فیصلہ کیا ہے وہ برحق ہے، ایسے شخص کو بھی پریشانی لاحق نہیں ہوگ۔ غم اور صدمہ ضرور ہوگا۔ لیکن پریشانی نہیں ہوگ۔

## آب زرے لکھنے کے قابل جملہ

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمة الله علیه کا انتقال ہو اتو مجھے اس پر بہت شدید صدمہ ہوا، زندگی میں اتنا بڑا صدمہ بھی پیش نہیں آیا تھا، اور یہ صدمہ بے چینی کی حد تک پہنچا ہو اتھا، کسی کروٹ کسی حال قرار نہیں آرہا تھا اور اس صدمه پر رونامجی نہیں آرہا تھا۔ اس لئے کہ بعض او قات رونے ہے ول کی بحراس نکل جاتی ہے۔ اس وقت میں نے است شخ حضرت ڈاکٹر عبد الحی صاحب قدس اللہ مرہ کو اپنی سے کیفیت کھی تو انہوں نے جو اب میں صرف ایک جملہ لکھ دیا اور الحمدللہ آج تک وہ جملہ دل پر نقش ہے اور اس ایک جملے نے اتنا فائدہ پنچایا کہ میں بیان نہیں کرسکا، وہ جملہ یہ تھا:

"صدمہ تو اپنی جگہ پر ہے۔ لیکن غیراختیاری امور پر اتنی زیادہ پریشانی قابل اصلاح ہے"۔

ایعنی صدمہ تو اپنی جگہ ہے، وہ ہونا چاہئے۔ اس لئے کہ عظیم باپ سے جدائی ہوگئ۔
ایکن یہ ایک غیرا نقیاری واقعہ پیش آیا، اس لئے تم یہ نہیں کر سکتے تھے کہ موت کے
وقت کو ملاویتے۔ اب اس غیرا نقیاری واقعے پر آئی پریشانی قابل اصلاح ہے، اس کا
مطلب یہ ہے کہ رضا بالقصاء کا جو محکم ہے۔ اس پر عمل نہیں ہورہا ہے اور اس پر ممل
نہ ہونے کی وجہ سے پریشانی ہورہی ہے۔ سیقین جائے اس ایک جملے کو پڑھنے ک
بعد ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے سینے پر برف رکھ دی۔ اور میری آئیسیس کھول ویں۔

### لوح دل بربيه "جمله" نقش كرليس

ا یک اور موقع پر اپنے دو سرے بیٹنے حصرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ طلبہ کو بیں نے خط میں لکھا کہ حصرت افلال بات کی وجہ سے سخت پریشانی ہے۔ جو اب میں حضرت والا رحمۃ اللہ طبہ نے میہ جملۃ لکھا کہ:

> "جس شخص کا اللہ جل جلالہ ہے تعلق ہو، اس کاپریشانی ہے کیا تعلق ؟"

یعنی پریشانی اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی کے ساتھ تعلق مضوط نہیں۔ جب اللہ تعالی کے ساتھ تعلق مضوط ہو تو پھرپریشانی آنے کی مجال نہیں ۔۔۔۔اس لے ک

جو صدمہ اور غم ہورہا ہے اس کے لئے اللہ تعالیٰ ہے کہو، یا اللہ اس او دور فرمادیں اور پھر اللہ تعالیٰ جو فیصلہ فرمائیں اس پر رامنی رہو۔ لیکن پریشانی کس بات کی؟ البقدا اگر رضا پالقصناء حال بن جائے اور جسم و جان کے اندر داخل ہوجائے تو پھر پریشانی کا گزر نہیں ہو سکا۔

#### حضرت ذوالنون مصری کے راحت وسکون کاراز

حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ ہے کسی نے جاکر پوچھا کہ حضرت کیا حال ہے؟
فرمایا: بزے مزے بیں ہوں۔ اور اس شخص کے مزے کا کیا پوچھتے ہو کہ اس کا نئات
میں کوئی واقعہ اس کی مرضی کے خلاف نہیں ہو تا۔ بلکہ جو واقعہ بھی پیش آتا ہے ۱۰ اس
کی مرضی کے مطابق ہو تا ہے۔ لہٰ اونیا کے سارے کام میری مرضی کے مطابق ہو رہے
ہیں ۔۔۔۔ سوال کرنے والے نے کہا کہ حضرت! یہ بات تو انبیاء علیہم السلام کو بھی
حاصل نہیں ہوئی کہ دنیا کے تمام کام ان کی مرضی کے مطابق ہوجا کیں۔ آپ کو یہ کیے
حاصل نہیں ہوئی کہ دنیا کے تمام کام ان کی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فٹا کردیا ہے۔ جو
حاصل ہوئی؟ جواب میں فرمایا کہ میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی میں فٹا کردیا ہے۔ جو
اللہ کی مرضی، وہ میری مرضی، اور دنیا کے سارے کام اللہ نقائی کی مرضی ہے ہوتے
ہیں۔ اور میری بھی وہی مرضی ہے۔ اور جب سارے کام میری مرضی ہے ہو رہے ہیں
تو میرے مزے کا کیا پوچھنا۔ پریشانی تو میرے پاس بھی نہیں جنگتی، پریشانی تو اس شخص کو
تو میرے مزے کا کیا پوچھنا۔ پریشانی تو میرے پاس بھی نہیں جنگتی، پریشانی تو اس شخص کو

### تكاليف بهمي حقيقت ميں رحمت ہيں

حقیقت سے کہ اللہ تعالیٰ جن کو رضا بالقصناء کی دولت عطا فرمادیتے ہیں۔ ان کے پاس پریشانی کا گزر نہیں ہوتا۔۔۔۔ ان کو صدمہ ضرور ہوتا ہے۔ غم اور تکلیف ان کے پاس ضرور آتی ہے۔ لیکن پریشانی نہیں ہوتی۔ اس لئے کہ وہ جانتے ہیں کہ جو کچھ غم یا صدمہ آرہا ہے، وہ میرے مالک کی طرف سے آرہا ہے۔ اور میرے مالک کی حکمت

کے مطابق آرہا ہے، اور میرے مالک کی تقدیر کے مطابق میرا فائدہ بھی ای میں ہے۔ حق کد بعض بزرگوں نے بہاں تک کہدویا کہ ۔

> نشود نعیب دشمن که شود بلاک تیغت سر دوستال سلامت که تو ننخر آزمائی

لینی بید بات تمہارے دشمن کو نصیب نہ ہو کہ وہ تیری مگوار سے ہلاک ہو، ووستوں کا مرسلامت رہے کہ تو اس پر اپنا خبخر ا ذمائے ۔۔۔۔ یعنی بید جو تکلیفیں بہنچ رہی ہیں۔ بیس بھی ان کی رحمت کا عنوان ہے تو دو مروں کو کیوں بہنچیں، یہ بھی ہمیں پہنچیں۔۔

#### ایک مثال

کیم الأمت حفرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدی اللہ مرہ اس کی ایک مثال دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک شخص آپ کا محبوب ہے۔ اس سے آپ کو انہاء درجہ کی مجت ہے اور اس محبوب کے دور ہونے کی دجہ سے بہت عرصہ سے اس سے ملاقات نہیں ہوئی۔ اچانک وہ محبوب آپ کے پاس آتا ہے، اور چکے سے آگر آپ کو پیچھے سے پکڑ کر ذور سے دبالیات و محبوب آپ کے پاس آتا ہے، اور چکے سے آگر آپ کو پیچھے سے پکڑ کر ذور سے دبالیات ہوتا ہے کہ پہلیاں ٹوشنے کے قریب ہونے گئی ہیں، اور آپ کو تکلیف ہوتی ہے جس کے نتیج میں آپ چیختے اور چلاتے ہیں اور اپ کو چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو؟ وہ جواب میں کہتا ہے کہ میں تمہارا فلال محبوب ہوں۔ اگر تمہیں میرا بید دبانا پند نہیں ہو تو میں تمہارا فلال محبوب ہوں۔ اگر تمہیں میرا بید دبانا پند نہیں ہوتا ہوں اور تمہارے رتیب کو دبالیتا ہوں۔ اگر تم عاشق صادی ہو تو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں اور تمہارے رتیب کو دبالیتا ہوں۔ اگر تم عاشق صادی ہو تو میں شعریرہ ہوگے کہ میرے رتیب کو مت دبانا۔ بلکہ جھے ہی دباؤ اور ذور سے دباؤ۔ اور یہ شعریرہ ہوگے کہ میرے رتیب کو مت دبانا۔ بلکہ جھے ہی دباؤ اور ذور سے دباؤ۔ اور یہ شعریرہ ہوگے کہ میرے رتیب کو مت دبانا۔ بلکہ جھے ہی دباؤ اور ذور سے دباؤ۔ اور

#### نہ شود نصیب دشمن کہ شود ہلاک تیغت مر دوستال سلامت کہ تو نخبر آزمائی

الله تعالى الله تعالى الله تعلى الله الدراك عطا فرادك كديد تكليفين بهى الله تعالى كر رود الله تعالى كر در الكن الله تعالى كر در الله الله الله الله تعالى الله تعلى در حمت كا عنوان بيل لكن المراكب كو ما تكل الله الله الله الله و الكين جب وه تكليف آئى تو ان كى حكمت اور فيصلے سے آئى ہے، اس لك وه المارے حق ميں بہتر ہے۔

# تكليف مت مانكو، ليكن آئة توصير كرو

ہمارے بس کا بید کام نہیں ہے کہ ہم ان تکالیف کو ما تکیں، لیکن جن کو ان تکالیف کی حقیقت کا اوراک ہو تا ہے، وہ بعض او قات مانگ بھی لیتے ہیں، چنانچہ بعض صوفیاء کرام سے مانگنا معقول ہے، خاص کروہ تکلیف جو دین کے راستے میں پنچ اس کو تو عاشقان صادق نے ہزار ہا تکالیف پر مقدم اور افضل قرار دیا۔ اس کے بارے میں یہ شعر کہا کہ ۔

#### بجرم عشق تو کشد عجب خوعانیسیت تو غیر برسر جام آکه خوش تماشانیسیت

یعن تیرے عشق کے جرم میں لوگ جمھے مار رہے ہیں، اور تھسیٹ رہے ہیں۔ اور ایک شور برپاہے، آگر دیکھ کہ تماشے کا کیماشاندار منظرہ ۔۔۔۔ یہ تو بڑے لوگوں کی بات ہے لیکن ہم لوگ چو نکہ کمزور ہیں۔ طاقت اور قوت اور صلاحیت نہیں ہے۔ اس لئے ان تکایف کو اللہ تعالیٰ ہے مائلے نہیں ہیں۔ بلکہ عافیت مائلے ہیں کہ یا اللہ عافیت مائلے ہیں کہ یا اللہ عافیت مائلے ہیں کہ یا اللہ عافیت مطافرمائے، اور جب تکلیف آجاتی ہے تو اس کے ازالے کی بھی دعاکرتے ہیں کہ یا اللہ اللہ اللہ ایہ تکلیف اگر چہ آپ کی نعمت ہے، لیکن ہماری کمزوری پر نظر کرتے ہوئے اس اللہ ایہ تعمیں ہونی چاہے۔ اس کانام "رضا نعمت کو عافیت کی نعمت ہے بدل و جبح لیکن پریشانی نہیں ہونی چاہئے۔ اس کانام "رضا

بالقصناء" ہے۔ تقذیر پر ایمان توسب کا ہو تاہے کہ جو کچھ نقدیر میں لکھا تھاوہ ہوگیا۔ لیکن اس عقیدے کو اپنی زندگی کا حال بتاتا چاہئے۔ "حال" بنانے کے بعد انشاء اللہ پریشانی پاس نہیں سکتے گی۔

#### الثدوالول كأحال

چنانچہ آب نے اللہ والوں کو دیکھاہوگاکہ ان کو آپ بھی بے تاب اور بے جین اور پریٹان نہیں بائیں گے۔ ان کے ساتھ کیمائی بڑے سے بڑا ناگوار واقعہ پیش آجائے۔ اس پر ان کو غم تو ہوگا۔ لیکن بے تابی اور بے چینی اور پریٹائی ان کے باس بھی نہیں بھٹتی۔ اس لئے کہ وہ جانتے ہیں کہ یہ اللہ تعالی کافیصلہ ہے۔ اس پر راضی رہٹا ضروری ہے۔ انبید انسان کی زندگی میں جب بھی کوئی ناگوار واقعہ پیش آجائے تو اس کو اللہ تعدلی کافیصلہ خیال کرتے ہوئے اس پر راضی رہنے کی فکر کرے۔ غم، صدمہ اور پریٹائی کا کی علاج ہے۔ اور ایسا کرنے ہوئے اس کو اعلیٰ درجہ کا صبر حاصل ہوجائے گا اور صبروہ کی علاج ہے۔ اور ایسا کرنے سے اس کو اعلیٰ درجہ کا صبر حاصل ہوجائے گا اور صبروہ اعلیٰ عبادت ہے جو ساری مبادتوں سے بڑھ کرہے۔ قرآن کرم میں فرمایا:

﴿ انما یوفی الصّبرون اجرهم بغیرحساب ﴾ ''یعنی الله تعالی صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر عطا فرما کیں سے ''۔

کوئی شخص تکلیفے سے خالی نہیں

ہر تکلیف کے موقع پریہ سوچنا چاہئے کہ اس کا نتات میں کوئی ایسا شخص ہو نہیں سکتا جس کو اپنی زندگی میں بھی کوئی تکلیف نہ پہنچی ہو۔ چاہے وہ بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، بڑے سے بڑا سموایہ دار اور دولت مند ہو، بڑے سے بڑا صاحب منصب ہو، بڑے سے بڑا نیک، ولی اللہ ہو، بڑے سے بڑا نبی ہو۔ لہذا تکلیف تو تہیں ضرور پہنچے گی۔ تم چاہو تو بھی پہنچے گی اور نہ چاہو تو بھی پہنچے گی۔ اس لئے کہ یہ دنیا الی جگہ ہے جہاں راحت یمی ہے، غم بھی ہے، خوش ہے، پریٹانی بھی ہے۔ خالص راحت بھی کی کو حاصل نہیں۔ خالص غم بھی کی کو میسر نہیں۔ یہ طے شدہ بات ہے۔ حق کہ خدا کا انکار کرنے والوں نے خدا کے وجود کا انکار کردیا۔ (العیاذ باللہ) لیکن اس بات سے انکار نہیں کرسکے کہ اس دنیا میں بھی کوئی تکلیف نہیں پنچ گی۔ جب یہ بات طے شدہ ہے کہ تکلیف نہیں ہنچ گی۔ جب یہ بات طے شدہ ہے کہ تکلیف نہیج ہاں کا ایک راستہ تو یہ ہے کہ تم خود فیملہ کرلو کہ جمعے فلاں تکلیف پنچ اور فلاں تکلیف نہیج۔ اس کا ایک راستہ تو یہ ہے کہ تم خود فیملہ کرلو کہ جمعے فلاں تکلیف پنچ اور فلاں تکلیف نہیج۔ کہ تم بہتر نہیں ہے؟ خلام ہے کہ تم نہیں جائے کہ کون ی تکلیف کینے ہیں بہتر نہیں ہے؟ خلام ہے کہ تم نہیں جائے کہ کون ی تکلیف کا انجام بہتر نہیں ہو گا۔ لہذا اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ اس کا فیصلہ اللہ تعالی کے حوالے کردو، اور یہ کہہ دو کہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ اس کا فیصلہ اللہ تعالی کے حوالے کردو، اور یہ کہہ دو کہ یا اللہ! آپ اپنے فیصلے کے مطابق جو تکلیف دینا چاہیں وہ دے د بیجتے اور پھر اس کو یا اللہ! آپ اپنے کے مطابق جو تکلیف دینا چاہیں وہ دے د بیجتے اور پھر اس کو یا اللہ! آپ اپنے کے مطابق جو تکلیف دینا چاہیں وہ دے د بیجتے اور پھر اس کو یا اللہ کا خوالے کہ مطابق جو تکلیف دینا چاہیں وہ دے د بیجتے اور پھر اس کو یا اللہ! آپ اپنے کے مطابق جو تکلیف دینا چاہیں وہ دے د بیجتے اور پھر اس کو یا در اس کی مطافر ہائے۔

# چھوٹی تنفیف بری تکلیف کوٹال دی ہے

انسان ہے چارہ اپنی عقل کے وائرے میں محدود ہے، اس کو سے بتہ نہیں کہ جو تکلیف جھے پینی ہے اس نے جھے کسی بڑی تکلیف ہے بحالیا ہے۔ مثلاً کسی شخص کو بخار آئیا، تو اب اس کو بخار کی تکلیف نظر آرہ ہے، یا کوئی شخص کسی مازمت کے لئے کوشش کرہا تھا، لیکن وہ مازمت اس کو نہیں ملی۔ اس کو سے تکلیف نظر آرہی ہے۔ یا گھر میں سامان کی چوری ہو گئی۔ اس کو یہ تکلیف نظر آرہی ہے۔ لیکن اس کو یہ معالم نہیں کہ اگر یہ تکلیف نہ پہنچتی اور وہ تکلیف بڑی خوری کون می تکلیف پینچتی اور وہ تکلیف بڑی شمی یا یہ تکلیف بڑی ہے۔ اور اس کا علم نہیں ہے۔ اس لئے جو تکلیف اس کو پینچی ہے تو اس کو نے کر بیٹھ جاتا ہے۔ اور اس کا ذکر اور چرچاکر تار بتا ہے کہ ہائے جھے تکلیف پہنچ گئی، بلکہ اس موقع پر انسان یہ سوچ کہ اچھا ہوا کہ اس چھوٹی می تکلیف بینچ گئی، بلکہ اس موقع پر انسان یہ سوچ کہ اچھا ہوا کہ اس چھوٹی می تکلیف

ر بات ٹل گئی۔ ورنہ ضدا جانے کتنی بری مصیبت آتی۔ کیا بلانازل ہوتی۔ یہ سوچنے سے
انسان کو تسلّی ہوجاتی ہے۔ بھی بھی اللہ تعالی انسان کو دکھا بھی دیتے ہیں کہ جس
مصیبت کو تم بری تکلیف سمجھ رہے تھے۔ دیکھووہ کسی رحمت ٹابت ہوئی۔

#### الله ہے مرد مانگو

حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے ہماری تستی کے لئے بیہ دعاہمی تلقین فرمادی کہ:

﴿ لا مِلْهَا وَلا مِنْهَا مِنْ اللهِ الااليهِ ﴾

الله تعالیٰ ہے بچاؤ کا سوائے اس کے کوئی راستہ نہیں کہ ای کی آغوش رحمت میں پناہ لو، یعنی اس کے نیطے پر رامنی رہو، اور پھرای سے مدد ماتکو، یا اللہ، اس کو دور فرماد بیجتے، ای بات کو مولانا روی رحمة الله علیه ایک مثال کے ذریعه سمجماتے ہیں که ا یک تیم انداز تصور کرد، جس کے پاس اتنی بری تیم کمان ہے جس نے ساری کا نتات کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ اور اس کم<del>ان کے ہر ہرجھے میں تیر لگے ہوئے ہیں ،</del> اور دنیامیں کوئی جگہ ایک محفوظ نہیں ہے۔ جس جگہ ہروہ تیرنہ پنچ سکتے ہوں۔ یوری دنیا کاچیہ چیہ اس کی زو می ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایسے تیرانداز کے تیروں سے نیجنے کی کیا صورت ہے؟ کون ی جگہ الی ہے جمال پر جاکر ان تیروں سے بچاجا سکے؟ اس کاجواب یہ ہے کہ اگر تم تیروں ہے بچنا چاہتے ہو تو اس تیز انداز کے پہلو میں جاکر کھڑے ہوجاؤ · اس کے علاوہ کوئی اور جگہ بچاؤ کی نہیں ہے ---- ای طرح یہ مصائب، یہ حواد ثات، یہ پریشانیاں اللہ تعالی کی تقدر کے فیصلوں کے تیم میں۔ ان تیروں سے اگر بچاؤ کی کوئی جگہ ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہی کے دامن رحمت میں ہے۔ اس کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہے ۔۔۔۔ اس کے اللہ تعالی ہے دعا کرنی چاہئے کہ یا اللہ ، نا قابل برداشت تکلیف مت دیجئے اور جب تکلیف دیں تو اس پر مبر بھی عطا فرمادیں اور اس کو میری مغفرت اور ترقی درجات کاذراید بنایے۔ آمین۔

#### ایک نادان کے سے سبق لیس

آپ نے چھوٹے بچے کو دیکھا ہوگا کہ جب مال اس کو مارتی ہے۔ اس وقت بھی وہ مال بی کی گود میں اور زیاوہ گستا ہے، طالا نکہ جانتا ہے کہ میری مال ججھے مار رہی ہے۔
کیوں؟ اس لئے کہ وہ بچہ یہ جسی جانتا ہے کہ مال پٹائی تو کر رہی ہے لیکن اس پٹائی کاعلاج بھی اس کے پاس ہے اور جھے شفقت اور حجت بھی اس کی آغوش میں مل یکتی ہے۔
لیم اس کے پاس ہے اور جھے شفقت اور حجت بھی اس کی آغوش میں مل یکتی ہے۔
لیم اس کے پاس ہے اور اس کی آغوش رحمت میں جھے پناہ مل سکتی ہے، یہ سے کر پھراس کے ان الے کی اور اس پر مبرکی دعا کریں۔ یہ ہے "رضا بالقصاء" اللہ تعالی ، پنی رحمت ہے اس کے ازالے کی اور اس پر مبرکی دعا کریں۔ یہ ہے" رضا بالقصاء" اللہ تعالی ، پنی

# الله کے فیلے پر رضامندی خیری دلیل ہے

ایک اور حدیث میں حضور الدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

﴿إِذَا اراد الله بعبله خيرا ارضاهُ بما قسم له وبارك له فيه واذا لم يرد به خيرا لم يرضه بما قسم له ولم يبارك له فيه ﴾

جب الله تعالی کی بندے کی بھلائی اور خیر کا رادہ فرماتے ہیں تو اس کو اپنی قسمت پر راضی کردیتے ہیں، اور اس قسمت میں اس کے لئے برکت بھی عطا فرماتے ہیں، اور جب کی ہے بھلائی کاارادہ نہ فرمائیں (العیاذ بابلنہ) تو اس کو اس کی قسمت پر راضی نہیں کرتے۔ یعنی اس کے دل میں قسمت پر اطمینان اور رضاپیدا نہیں ہوتی۔ اور اس کے نتیج میں یہ ہوتا ہے کہ جو پچھ حاصل ہے۔ اس میں بھی برکت نہیں ہوتی ۔ اس حدیث کے ذریعہ یہ بتادیا کہ جب الله تعالی کی بندے سے خیر کاارادہ فرماتے ہیں تو اس کو قسمت پر راضی کردیتے ہیں۔ اور اس کا نتیجہ پھریہ ہوتا ہے کہ اگر چہ اس کو تھو ڈا ملا ہو، لیکن اس تھو ڑے میں ہی الله تعالی برکت عطا فرمادیتے ہیں۔

#### بركت كامطلب اورمفهوم

آج کی دنیا گئتی کی دنیا ہے اور ہر چیز کی گئتی گئی جاتی ہے۔ مثلاً ایک شخص کہتا ہے کہ جھے ایک ہزار روپے طبتے ہیں۔ دو سرا کہتا ہے کہ جھے دو ہزار روپے طبتے ہیں۔ تیسرا کہتا ہے کہ جھے دس ہزار روپ طبتے ہیں۔ سین کوئی شخص یہ نہیں دیکھا کہ اس گئتی کے نتیجے ہیں جھے گئی راحت ملی ؟ گئا آرام ملا؟ گئی عافیت حاصل ہوئی؟ اب مثلاً ایک شخص کو بچاس ہزار روپ مل گئے۔ لیکن گھرکے اندر پریٹانیاں، بیاریاں ہیں اور سکون حاصل نہیں ہزار روپ مل گئے۔ لیکن گھرکے اندر پریٹانیاں، بیاریاں ہیں اور سکون حاصل نہیں ہوار ہر وقت پریٹانی کے اندر جملا ہے۔ اب بتاہے وہ بچاس ہزار کس کام کے؟ این ہوئی کہ وہ بچاس ہزار روپ برکت والے نہیں تھے۔ بہ برکت والے ہیں ہزار روپ طے۔ لیکن اس کو والے ہیں۔ ایک دو سرا شخص ہے جس کو ایک ہزار روپ طے۔ لیکن اس کو راحت اور آرام اور عافیت میسر ہے۔ تو آگر چہ وہ گئتی ہیں ایک ہزار ہیں۔ لیکن اپ حاصل اور نتائ کے انتہار ہے یہ ایک ہزار والا بچاس ہزار والے ہے آگے بڑھ گیا۔ اس کامطلب یہ ہے کہ ایک ہزار برکت والے سے اور اس ایک ہزار ہے۔ آگے بڑھ گیا۔ اس کامطلب یہ ہے کہ ایک ہزار برکت والے سے اور اس ایک ہزار ہے ہے شار کام اور فائدے حاصل ہو گئے۔

#### ایک نواب کاواتعه

کو چیچ کے ذریعہ ہو ۔۔۔۔ اب دیکھنے، وستر خوان پر دنیا بھر کے انواع و اتسام کے کھانے چنے ہوئے ہیں، ہزار قتم کی تعتیں عاصل ہیں لیکن صاحب بہادر نہیں کھائے۔۔ اس لئے کہ بیار ہیں۔ ڈاکٹر نے منع کردیا ہے۔ بتاؤ، وہ دولت کس کام کی جس کو انسان اپنی مرضی ہے استعمال نہ کرسکے۔ اس کامطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس نعمت میں برکت نہیں ڈالی، اس کا تھیجہ یہ ہے کہ وہ نعمت برکار ہوگئی۔۔۔۔ ایک دو سرا آدی ہ جو محنت مزدوری کرتا ہے، ساگ روٹی کھاتا ہے، لیکن بھرپور بھوک کے ساتھ اور پوری لڈت کے ساتھ کھاتا ہے، اور وہ کھاتا ہے، اور اس مزدور کی گئتی کم لڈت کے ساتھ کو باکر لگتا ہے۔ اب بتاہے یہ مزدور کی سے کہ کہ باک روٹی ہوں ہوں ہے۔ اس نواب کو میشر نہیں۔ اس کا نام ہے۔ لیکن راحت اس مزدور کو نصیب ہے۔ اس نواب کو میشر نہیں۔ اس کا نام ہے۔ لیکن راحت اس مزدور کو نصیب ہے۔ اس نواب کو میشر نہیں۔ اس کا نام ہ

# قسمت پر دامنی رہو

بہرطال، اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میرا جو بندہ قسمت پر راضی ہوجائے اور قسمت پر راضی ہوجائے اور قسمت پر راضی ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تدبیر پھوڑ دے، اور ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹے جائے، بلکہ کام کرتا رہے۔ لیکن ساتھ ہیں اس پر راضی ہو کہ اس کام کرنے کے نتیج میں جو کچھ جھے مل رہا ہے۔ وہ میرے لئے بہتر ہوتو پھر اللہ تعالی اس کے لئے اس میں برکت عطا فرماویتے ہیں۔ اس کو راحت کا سبب بناویتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص برکت عطا فرماویتے ہیں۔ اس کو راحت کا سبب بناویتے ہیں۔ اور اگر کوئی شخص قسمت پر راضی نہ ہو، بلکہ ہروقت ناشکری کرتا رہے اور یہ کہتا رہے کہ جھے تو طابی کیا ہے۔ میں تو محروم رہ گیا۔ بو اس کا نتیجہ پھریہ ہوتا ہے کہ و کچھ تھو ڈا بہت طا ہوا ہے۔ اس کی لذت ہے بھی محروم ہوجاتا ہے اور اس میں برکت نہیں ہوتی بہت طا ہوا ہے۔ اس کی لذت ہے بھی محروم ہوجاتا ہے اور اس میں برکت نہیں ہوتی گے، تہمارے مات نہیں بدل جائے گی۔ لیکن گے، تہمارے دونے ہے۔ ناشکری کرئے ہے تہماری حالت نہیں بدل جائے گی۔ لیکن اس ناشکری ہے نقعمان یہ ہوگا کہ موجودہ نعت ہے جو نفع حاصل ہو سکتا تھا وہ بھی اس ناشکری ہے نقعمان یہ ہوگا کہ موجودہ نعت ہے جو نفع حاصل ہو سکتا تھا وہ بھی اس ناشکری ہے نقعمان یہ ہوگا کہ موجودہ نعت ہے جو نفع حاصل ہو سکتا تھا وہ بھی

حاصل نه ہوا۔

# ميرك بيان مين ليكن عاصل مخانه

اس لئے اللہ تعالی کی عطاکی ہوئی تعمقوں پر راضی رہو، چاہے وہ مال و دولت کی تعمت ہو۔ وہ اللہ و دولت کی تعمت ہو، پیشے کی تعمت ہو، پیشے کی تعمت ہو، وہ مناکی جردولت اور ایم تعمت پر راضی رہو، اور بیہ سوچو کہ اللہ تعالی نے جو تعمت جس مقدار میں جھے عطا فرمائی ہے وہ میرے حق میں بہتر ہے۔ ہمارے حصرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعرہ جویاد رکھنے کے قابل ہے۔ فرمایا ۔

جھ کو اس سے کیا غرض کس جام میں ہے کتنی ہے میرے بیانے میں لیکن حاصل میخانہ ہے

یعنی دو سروں کے بیالوں میں کتی ہے بھری ہے، جیسے اس سے کیا تعلق، لیکن میرے بیانے میں ہو ہے۔ وہ میرے لئے کافی ہے۔ البندا جیسے اس سے کیاغرض کہ کسی کو ہزار مل گئے۔ کسی کو لاکھ لیے، کوئی کروڑ پتی بن گیا، لیکن جو پچھ جیسے طلت وہ اللہ تعالی کی عطا ہے۔ میں ای میں مگن ہوں، اور اس پر خوش ہوں ۔ بس یہ فکر عاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اس فکر سے قناعت حاصل ہوتی ہے۔ اس سے رنسا بالقصناء حاصل ہوتی ہے۔ اس سے تکلیفیں اور صدے دور ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی اپنے فضل سے یہ فکر عطافر مادے اور اس کو ہمارا حال بنادے۔ آمین فضل سے یہ فکر عطافر مادے اور اس کو ہمارا حال بنادے۔ آمین





عارى خطاب: سارجولائي هوواء

مقام خطاب: جامع مجدبيت المكرّم

گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر کے

# بشمالله التجمالة حمية

# ئرِ فنتن دور کی نشانیاں اور مسلمانوں کے لئے طرزِ عمل

الحمدالله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيات اعماله، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهدان لا اله الا الله وحده لاشريك له ونشهدان سيدنا وسندنا ومولاً نا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى الله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا-

فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم - بسم الله الرحمن الرحيم يايها الذين آمنوا عليكم انفسكم لايضركم من ضل اذا اهتديتم - الى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بماكنتم تعملون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا رايت شحا مطاعا وهوى متبعا ودينا موثرة واعجاب كل ذى راى برايه - فعليك يعنى نفسك ودع عتك العوام -(الجواد و كتب الملام بب الأمروالي) آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبى الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمدلله رب العالمين -

# حضور المالية ممام قومول كيلئ قيامت تك كيلئ في مي

حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سلسلہ میں آج ایک ایسے موضوع پر مختفراً عرض کرنا جاہتا ہوں جس کی آج ضرورت بھی ہے۔ اور آپ کے ارشادات اور تعلیمات کا یہ پہلو بہت کم بیان کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی نے حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں خاتم النیمین بناکر مبعوث فرایا۔ آپ پر نبوت کے سلسلے کی شخیل ہوگئی۔ اور آپ کو دو سرے اخبیاء پر یہ اقبیاز عطا فرایا کہ پہلے جو انجیاء شریف لاتے تھے، وہ عموا کی خاص قوم کے لئے اور خاص جگہ کے لئے اور خاص جگہ کے لئے اور خاص بران کی تعلیمات اور دعوت ایک خاص علاقے تک محدود ہوتی تھی۔ مثلاً حضرت موکی علیہ وہ آپ تھی۔ اور ایک خاص زمانے تک محدود ہوتی تھی۔ مثلاً حضرت موکی علیہ اللمام مصرکے علاقے بی فاص زمانے تک محدود ہوتی تھی۔ مثلاً حضرت موکی علیہ اللمام مصرکے علاقے بی نبوت اور رسالت محدود تھی۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ الکام مصرکے علاقے تک آپ کی خوت اور رسالت محدود تھی۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے کسی خاص قوم، کسی خاص قبیلے اور کسی خاص جگہ۔ کے لئے علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے کسی خاص قوم، کسی خاص قبیلے اور کسی خاص جگہ کے لئے نبین بنایا تھا، بلکہ پوری دنیا، پوری انسانیت اور قیام قیامت تک تمام زمانوں کے لئے نبی بنایا تھا، بلکہ پوری دنیا، پوری انسانیت اور قیام قیامت تک تمام زمانوں کے لئے نبی بنایا تھا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا:

﴿ وماارسلُنك الاكافه للناس بشيراونليرا ﴾ (١٥٠٦ ما ٢٨٠)

یعنی اے نی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تمام انسانوں کے لئے بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بناکر بھیجا ہے۔ تمام انسانوں سے مرادیہ ہے کہ وہ جہاں

بھی بنے والے ہوں اور جس زمانے میں بھی آنے والے ہوں، ان سب کی طرف آپ کو بھیجا۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپ کی رسالت صرف عرب تک مخصوص نہیں۔ اور صرف کی ایک زمانے کے ساتھ مخصوص نہیں۔ بلکہ قیام قیامت تک بھتے آنے والے زمانے جیں، ان سب کے لئے آپ کو رسول بنایا۔

## آئندہ پیش آنے والے حالات کی اطلاع

اس سے بید بات معلوم ہوئی کہ آپ کی تغلیمات اور آپ کے بتائے ہوئے ادکام قیامت تک نافذ العمل ہیں۔ کسی زمانے کے ساتھ آپ کی تغلیمات مخصوص نہیں۔
ای لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو تغلیمات عطا فرمائیں وہ زندگی کے ہر شعبے پر حادی ہیں۔ اور پھر ان تغلیمات کے دو پہلو ہیں۔ ایک پہلو ہیں تو شریعت کا بیان ہے کہ فلال چیز حلال ہے اور فلال حرام ہے، یہ کام جائز ہے، اور یہ کام ناجائز ہے۔ فلال عمل واجب ہے۔ فلال عمل مسنون ہے۔ فلال عمل مستحب کے وقیرہ و دو سرا پہلو یہ ہے کہ است کو آئندہ آنے والے زمانوں میں کیا کیا حالات آنے والے ہیں۔ اور است کو کن کن مسائل سے دو چار ہونا ہے اور این حالات ہیں امت کو کیا کرنا چاہئے؟

یہ دو سرا پہلو بھی حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا بہت اہم حصہ ہے۔ چنانچہ آپ نے نگاہ نبوت سے آئدہ پیش آنے والے اہم واقعات کو دیکھنے کے بعد امت کو خبر دی کہ آئدہ ذمانے میں یہ واقعہ پیش آنے والا ہے اور یہ طالات پیش آنے والے بیں۔ اور ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ بھی بتایا کہ جب ایسے طالت پیش آئیں تو ایک مؤمن کو اور سیدھے رائے پر چلنے والے کو کہ جب ایسے طالات پیش آئیں تو ایک مؤمن کو اور سیدھے رائے پر چلنے والے کو کیا طریقہ افتیار کرنا چاہئے؟ آج اس دو سرے پہلو پر کیا طریقہ افتیار کرنا چاہئے؟ آج اس دو سرے پہلو پر تھوڑی سے گزارشات عرض کرنا چاہتا ہوں۔

#### امّت کی نجلت کی فکر

حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹی اتت کی ایسی فکر تھی کہ اس فکر کے اندر آپ ہروقت پریٹان رہے تھے، چنانچہ ایک صدیث میں ہے کہ:

﴿ كَانَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَاتُمَ الفَكَرَةُ متواصل الاحزان﴾

یعنی حضور اقدس صلی اللہ علیہ و منم بیشہ گلر مند، موج میں ڈوب ہوئ ہوتے ہوتے ۔ اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ہروقت آپ پر کوئی غم چھایا ہوا ہے۔ کیا وہ غم بیے جمع کرنے کا تھا؟ یا وہ غم اپی شان و شوکت بردھانے کا تھا؟ یلکہ وہ غم اس بات کا تھا کہ جس قوم کی طرف جھے بھے اگیا ہے، میں اس کو کس طرح جہنم کی آگ ہے بچاؤں۔ اور کس طرح ان کو گرائی ہے نکال کر سیدھے رائے پر لے آؤں۔ اور اس شدید غم میں جٹلا ہونے کی وجہ سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بار بار آیات نازل فرائیں۔ جس میں آپ کو اس غم کرنے سے روکا گیا ہے۔ فرایا:

#### ﴿ لعلك باخع نفسك ألَّا يكونوا مومنين ﴾

یعنی آپ اپنی جان کو کیوں ہااک کررہے ہیں، اس وجہ سے کہ یہ لوگ ایمان انہیں لارہ ہیں۔ ایک صدیث میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اس شخص جیس ہے جس نے ایک آگ سلکائی اور آگ کو دیکھ کر پروانے آگ پر گرنے گئے۔ وہ شخص ان پروانوں کو آگ سے دور رکھنے کی کوشش کررہا ہے تاکہ وہ آگ میں گر کر جل نہ جائیں۔ ای طرح میں بھی جہیں جہنم کی آگ سے تاکہ وہ آگ میں گر کر جہیں روک رہا ہوں۔ گر تم بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، تہماری کمریں پکڑ پکڑ کر جہیں روک رہا ہوں۔ گر تم جہنم کی آگ ہے جہنم کی آگ کے اندر گرے جارہے ہو۔ آپ کو اپنی اشت کی اتنی فکر تھی۔ اور حرف اس احت کی فکر نہیں تھی جو آپ کے ذمانے میں موجود تھی، بلکہ آئندہ صرف اس احت کی فکر نہیں آپ کو فکر تھی۔

# آئندہ کیاکیا فتنے آنے والے ہیں

چنانچہ آپ نے آئدہ آنے والے لوگوں کو بتایا کہ تمہاری زمانے میں کیا کیا حالات چیش آنے والے جیں؟ چنانچہ تقریباً تمام احادیث کی کمابوں میں ایک مستقل باب "ابواب الفتن" کے نام سے موجود ہے، جس میں اِن احادیث کو جمع کیا گیا ہے جن میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے متنوں کے بارے میں لوگوں کو بتایا اور اِن کو خبردار کیا کہ دیکھوا آئندہ زمانے میں یہ یہ فتنے آنے والے جیں۔ چنانچہ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

﴿ تقع الفتن في يوتكم كوقع المطر﴾

لینی آئدہ ذمانے میں فتے تمہارے گھروں میں اس طرح کریں مے بیسے بارش کے قطرے کرتے ہیں۔ بارش کے قطروں سے اس لئے تثبیہ دی کہ جس طرح بارش کا پانی کڑت سے گرتا ہے۔ اور بارش کا پانی کڑت سے گرتا ہے۔ اور دو مرے یہ کہ بارش کا پانی جس طرح مسلسل کرتا ہے کہ ایک قطرے کے اسد دو مرا قطرہ دو مرا قطرہ دو مرا ختے بھی مسلسل اور لگاتار آئیں کے کہ ایک فتنہ آگر فتم نہیں ہوگا کہ دو مرا فت کھڑا ہوجائے گا۔ دو مرے کے بعد قیرا آئے گا۔ اوریہ فتے تمہارے گھروں میں آگر گریں گے۔

ا يك دوسرى مديث من حضور اقدس صلى الله عليه وسلم ف ارشاد فرمايا:

﴿ ستكون فتن كقطع الليل المظلم ﴾

عنقریب اندهیری رات کی تاریکیوں کی طرح تاریک فتنے ہو نگے۔ یعنی جس طرح تاریک فتنے ہو نگے۔ یعنی جس طرح تاریک رات میں انسان کو پکھ نظر نہیں آتا کہ کہاں جائے، رات کہاں ہے؟ ای طرح ان فتنوں کے ذمانے میں بھی یہ سمجھ میں نہیں آئے گاکہ انسان کیا کرے اور کیا نہ کرے؟ اور وہ فتے تمہارے پورے معاشرے اور ماحول کو گھیرلیس کے، اور بظاہر حمیس ان سے کوئی جاعثے پناہ نظر نہیں آئے گی۔ اور آپ نے فرمایا کہ ان

فتنول سے بناہ کی دعامجی مانکا کرو اور بید دعا کیا کرو:

﴿ اللهم ان نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن ﴾

اے اللہ أنهم آنے والے فتوں سے آپ كى پناه چاہتے ہیں۔ ظاہرى فتوں سے بھى اور ياطنى فتوں سے بھى اور ياطنى فتوں سے بھى بناه چاہتے ہیں۔ دونوں شم كے فتوں سے بناه مانگا كرو۔ اور يد دعا حضور اقدس صلى اللہ عليہ وسلم كے معمولات كى دعاؤں ہيں شامل تقى۔

#### فتنه کیاہے؟

اب اس کو سجمنا چاہے کہ "فتد" کیا چزہے؟ کس کو "فتد" کہتے ہیں؟ اور اس "فتد" کے دور میں امارے اور آپ کے لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے؟ اور اس میں ہمیں کیا کرنا چاہے؟ اب یہ نفظ تو ہم صبح و شام استعمال کرتے ہیں کہ یہ بڑے فتے کا دور ہے۔ قرآن کریم میں بھی "فتد" کا لفظ کی بار آیا ہے، ایک جگہ فرمایا: والفتة اشد من الفتل مینی اللہ کے نزدیک فتد تمل ہے بھی زیادہ شدید چیزہے۔

# "فتنه" کے معنی اور مفہوم

"فتنہ" عربی زبان کالفظ ہے، لغت میں اس کے معنی ہیں "سونے یا چاندی وغیرہ کو
آگ پر پھلا کر اس کا کھرا کھوٹا معلوم کرنا" آگ میں تپا کر اس کی حقیقت سامنے
آجاتی ہے کہ یہ خالص ہے یا نہیں؟ ای وجہ ہے اس لفظ کو آزمائش اور امتحان کے
معنی میں بھی استعمال کیا جانے لگا، چنانچہ "فنند" کے دو مرے معنی ہوئے آزمائش،
الجندا جب انسان پر کوئی تکلیف یا مصیبت یا پریشائی آئے اور اس کے نتیج میں انسان
کی اندرونی کیفیت کی آزمائش ہوجائے کہ وہ انسان الی حالت میں کیا طرز عمل
افتیار کرتا ہے؟ آیا اس وقت مبر کرتا ہے یا واویلا کرتا ہے۔ فرمانبردار رہتا ہے یا
مافریان ہوجاتا ہے۔ اس آزمائش کو بھی "فتنہ" کہا جاتا ہے۔

#### *مديث شريف مين* " نتنه" كالفظ

صدیث شریف میں "فند" کالفظ جس چزے کے استعال ہوا ہے وہ یہ ہے کہ کی بھی وقت کوئی الی صورت حال پیدا موجائے جس میں حق مشتبہ موجائے اور حق و باطل میں اتماز کرنا مشکل ہوجائے، صبح اور غلط میں اتماز باتی نه رہے۔ یہ پہۃ ند ملے کہ ع کیا ہے اور جموت کیا ہے؟ جب بد صورت حال پیدا ہوجائے توبد کہا جائے گا کہ یہ فتنے کا دور ہے۔ ای طرح معاشرے کے اندر گناہ، فس و فجور، نافرمانیاں عام ہوجائیں تو اس کو بھی "فننہ" کہا جاتا ہے۔ اس طرح جو چیز حق نہ ہو اس کو حق سجھنا، اور جو چیز دلیل ثبوت نہ ہو اس کو دلیل ثبوت سمجھ لینا بھی ایک "فتنه" ہے۔ جیسے آج کل صورت حال ہے کہ اگر کسی سے دین کی بات کہو کہ فلال کام مناہ ہے۔ ناجائز ہے۔ بدعت ہے۔ جواب میں وہ شخص کہتا ہے کہ ارے ایہ کام توسب كردے ہيں، اگريد كام كناه اور ناجائز ہے تو چرساري دنيا يد كام كيوں كررہى ہے۔ یہ کام تو سعودی عرب میں بھی ہورہا ہے۔ آج کے دور میں یہ ایک نی مستقل ولیل ایجاد ہو چک ہے کہ ہم نے یہ کام سعودی عرب میں ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس کا مطلب سے ہے کہ جو کام سعودی عرب میں ہوتا ہو وہ مقینی طور پر حق اور ورست ہے۔ یہ مجی ایک "فتنہ" ہے کہ جو چیز حق کی دلیل نہیں تھی اس کو دلیل سجھ لیا گیا ہے۔ ای طرح شہر کے اندر بہت ساری جماعتیں کھڑی ہو گئیں۔ اور ب پتہ نہیں چل رہا ہے کہ کون حق یر ہے اور کون باطل پر ہے۔ کون صحح کہد رہا ہے اور کون فلط کہد رہا ہے۔ اور حق و باطل کے درمیان احمیاز کرنا مشکل ہوگیا، یہ بھی

روجماعتول کی لڑائی"فتنہ"ہے

ای طرح جب دو مسلمان یا مسلمانول کی دو جماعتیں آپس میں لڑرایں، اور ایک

ووسرے کے خلاف برسر پیکار آجائیں، اور ایک دوسرے کے خون کے پیاہے ہوجائیں، اور بیا وربیا بیت چلائی ہوجائے کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے۔ تو بیع ایک اللہ علیہ وسلم بیا ایک حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فی ارشاد فرمایا:

(اذا التقا المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول كلا هما في النار)

جب دو مسلمان تلواریں لے کر آپس میں اڑنے لکیس تو قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے، ایک محابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ا قاتل کا جہنم میں جانا تو ٹھیک ہے۔ اس لئے کہ اس نے ایک مسلمان کو قتل کردیا۔ لیکن مقتول جہنم میں کیوں جائے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرایا کہ مقتول اس لئے جہنم میں جائے گا کہ وہ بھی ای ارادے سے ہتھیار لے کر نکا تھا کہ میں دو سرے کو قتل کردوں۔ اِس کاداؤ چل جاتا تو یہ قتل کردیا۔ لیکن اُس کا داؤ چل گیا اِس لئے اُس نے قتل کردیا۔ اِس کا داؤ چل جاتا تو یہ قتل کردیا۔ لیکن اُس فریا۔ کے اُس نے قتل کردیا۔ ان میں سے کوئی بھی اللہ کے لئے نہیں لڑ رہا تھا۔ اللہ دنیا کے لئے، دولت کے لئے، اور سیای مقاصد کے لئے لڑرہے تھے۔ اور سیای مقاصد کے لئے لڑرہے تھے۔ اور دونوں ایک دو سرے کے خون کے پیاے تھے۔ قبدا دونوں جہنم میں جائیں گے۔ اور دونوں ایک دو سرے کے خون کے پیاے تھے۔ قبدا دونوں جہنم میں جائیں گے۔

قتل وغارت گری" فتنه"ہے

ا یک اور حدیث میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرایا:

﴿ان من ورائكم اياما يرفع فيها العلم ويكثر فيها الحرج. قالويا رسول الله امالحرج؟قال: القتل ﴾ (تمقى)

الین اوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں وحرج" بہت زیادہ ہوجائے گا۔ محابہ کرام" نے پوچھا کہ یہ حرج کیا چیزہ؟ آپ" نے فرمایا کہ قبل و غارت کری، یعنی اس زمانے میں قبل و غارت کری بے حد ہوجائے گی اور انسان کی جان مجھم کھی، ے زیادہ بے حقیقت ہوجائے گ۔ ایک اور حدیث میں حضور الدس مسلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

> ﴿ ياتى على الناس يوم لا يدرى القاتل فيم قتل ولا المقتول فيم قُتل فقيل: كيف يكون ذلك وقال: الهرج ا القاتل والمقتول في النار ﴾ ( كل مسلم )

این اوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئ گا کہ جس بیں قاتل کو یہ معلوم نہیں ہوگا کہ بیل نے کیوں قتل کیا گیا؟ آج کے خل کیوں قتل کیا گیا؟ آج کے زمانے کے موجودہ حالات پر نظر ڈال او، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کو پڑھ لو۔ ایسا لگنا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کو دکھ کر یہ المفاظ ارشاد فرمائے تھے۔ پہلے زمانے بیل قریبہ ہوتا تھا کہ یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ یہ خفس کیوں مارا گیا، مثلاً مال ہوتا تھا کہ یہ خفس کیوں مارا گیا، مثلاً مال چھنے کی وجہ سے مارا گیا، ڈاکوؤں نے مار دیا، وشمنی کی وجہ سے مار دیا گیا، مارے جانے کے اسہاب سمائے آجاتے تھے۔ لیکن آج یہ صال ہے کہ ایک شخص ہے، کی سے کے اسہاب سمائے آجاتے تھے۔ لیکن آج یہ صال ہے کہ ایک شخص ہے، کی سے نہ کی کے اسہاب سمائے آجاتے تھے۔ لیکن آج یہ صال ہے کہ ایک شخص ہے، کی سے نہ گئے۔ نہ کہ کی ایک شخص ہے، کی سے نہ گئے۔ نہ کہ کی ایک شخص ہے، کی سے نہ گئے۔ نہ کہ کی ایک شخص مانی مانی جائے۔

# مکہ مر مدے بارے میں حدیث

ایک مدیث جو حفرت عبد الله بن عمرو رضی الله عند سے مروی ہے کہ حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ کے بارے میں فرمایا:

> ﴿اذا دعیت کظائم- و ساوی ابنیتها رؤس العبال- فعند ذلک ازف الامر﴾

آج سے چند مال پہلے تک اس مدیث کا صحیح مطلب لوگوں کی سمجھ میں نہیں آرہا تھا۔ لیکن اب سمجھ میں آگیا۔ مدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جب مكّه تمرّمه كا پيٺ چاك كرديا جائ كا-اور اس ميں نهروں جيے رائے نكال ديئے جائميں گے۔ اور مكّه كرّمه كى ممارتيں اس كے پہاڑوں سے ذيادہ البند ہوجائيں گى، جب بيه چيزيں نظر آئيں گى تو سمجھ لوكہ فتنے كا دفت قريب آگيا۔

# مكه مكرمه كابيث چاك بونا

یہ حدیث چودہ مو سال سے صدیث کی کتابوں میں لکمی چلی آری ہے، اور اس صدیث کی تشریح کرتے وقت شراح صدیث خیران سے کہ کمہ کرمہ کا بیث کس طرح چاک ہوگا؟ اور نہروں جیسے رائے بننے کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ اس کا تعتور کرنا مشکل تھا۔ لیکن آج کے کمہ کرمہ کو دیکھا جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ و سلم نے آج کے مکہ کرمہ کو دیکھ کریے باتیں ارشاد فرمائی تھیں۔ آج کہ کرمہ کو دیکھ کریے باتیں ارشاد فرمائی سے سے آج کہ کرمہ کو دیکھ کریے باتیں نا شاد فرمائی ہیں۔ آئ شیس آج کی فرمہ کا علاقہ فٹک اور سے پہلے شراح صدیث فرماتے تھے کہ اس وقت تو ہے مکہ کرمہ کا علاقہ فٹک اور شکل فرمہ کا بیت فرماتے میں آئے ان مرگوں کو دیکھ کریے نظر آرہا ہے کہ کس طرح کمہ کرمہ کا بیت چاک کردیا گیا۔

#### عمارتون كايباژون سے بُلند ہونا

دوسرا جملہ آپ نے یہ فرمایا تھا کہ جب اس کی عمارتیں پہاڑوں ہے بھی بُلند موجائیں گ۔ آج سے چند سال پہلے تک کس کے تصوّر میں بھی یہ بات نہیں آئتی تھی کہ ملّہ مکرمہ میں بہاڑوں سے بھی ذیادہ بُلند عمارتیں بن جائیں گ۔ کیونکہ سارا ملّہ بہاڑوں کے درمیان گمرا ہوا ہے۔ لیکن آج ملّہ مکرمہ میں جاکرد کھے لیس کہ کس طرح بہاڑوں سے بُلند عمارتیں بی ہوئی ہیں۔

اس مدیث سے معلوم ہورہا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے چودہ سو

مال پہلے آج کے طالت گویا اپن آ کھوں سے وکھ کربیان فرمادیے تھ، اللہ تعالی کے عطا فرمودہ وی اور علم کے ذریعہ یہ ساری ہاتمیں روز روش کی طرح آشکار کردی گئی تھیں، آپ نے ایک ایک چیز کھول کھول کربیان فرمادی کہ آئندہ زمانے میں کیا ہونے والا ہے۔ اور آپ نے یہ بتایا کہ اس زمانے میں مسلمانوں کو کیا کیا مشکلات اور فتنے چیش آنے ولے جیں۔ اور ساتھ میں یہ بھی بتادیا کہ اس وقت میں ایک مسلمان کو کیا راو عمل افتیار کرنا جائے؟

# موجوده دور صدیث کی روشنی میں

جن احادیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آئندہ آنے والے فتوں
کی نشان دی فرائی ہے۔ ہر سلمان کو وہ احادیث یاد رکھنی چائیں۔ خطرت مولانا محمہ
یوسف لدھیانوی صاحب مرظتم نے ایک کتاب "عصر حاضر حدیث کے آئینے میں"
کے نام سے تحریر فرائی ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے فتوں سے متعلق تمام
احادیث کو جمع کرنے کی کوشش فرائی ہے۔ اس میں ایک حدیث الی لائے میں جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنہ کے دور کی ۲۲ باتمیں بیان فرائی میں۔
ان کو آپ سنتے جائمیں اور اپ گردو چیش کا جائزہ لیتے جائیں کہ بیہ سب باتمی

#### فتنه کی ۷۲ نشانیاں

حفرت حذیف رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے قریب ۲۷ باتیں چیش آئیں گ۔

(۱) لوگ نمازیں غارت کرنے لگیں گے۔ یعنی نمازوں کا اہتمام رخصت ہوجائے گا۔ یہ بات اگر اس زمانے جس کی جائے تو کوئی زیادہ تنجب کی بات نہیں سمجی جائے گ۔ اس لئے کہ آج مسلمانوں کی اکثریت الی ہے جو نماز کی پابند نہیں ہے۔ العیاذ باللہ۔

نیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات اس وقت ارشاد فرمائی تھی جب فماذ کو کفراور ایمان کے درمیان صرفاصل قرار دیا گیا تھا۔ اس زمانے میں مؤمن کتنا بی بُرے سے بُرا ہو۔ فاسق فاجر ہو۔ بدکار ہو، لیکن فماز نہیں چھوڑتا تھا۔ اس زمانے میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ لوگ فمازیں عارت کرنے لگیں گے۔

(۲) امانت ضائع کرنے لگیں گے۔ یعنی جو امانت ان کے پاس رکمی جائیں گی، اس میں خیانت کرنے لگیں گے۔

(۳) شود کھاتے کیس کے۔

(٣) جموث كو طال سمجھنے لكيں مے - يعنى جموث ايك فن اور ہنر بن جائے گا-

(۵) معمولی معمولی باتوں پر خونریزی کرنے لگیں گے۔ ذرا سی بات پر دوسرے کی جان کے لیس مے۔

(١) او چي او چي بلنه تکيس بنائي سے۔

(4) وان ع كرونيا جع كريس ك\_

(٨) تطع رحى، يعنى رشته دارول سے برسلوكى موكى-

(٩) انساف تاياب بوجائ كار

(١٠) جمعوث يج بن جائے گا۔

(۱۱) لباس ريشم كايبتاجائ كا

(١٣) ظلم عام يوجائے گا۔

(۱۱۳) طلاقول کی کثرت ہوگی۔

(۱۳۳) ناگہانی موت عام ہوجائے گی۔ لینی الی موت عام ہوجائے گی جس کا پہلے ہے پتہ نہیں ہوگا۔ بلکہ اچانک پتہ چلے گا کہ فلال شخص ابھی زندہ ٹھیک ٹھاک تھا اور اب مرکبا۔

(A) خیانت کرنے والے کو ایمن سمجما جائے گا۔

(١٦) امانت دار كو خائن معجما جائے گا۔ يعني امانت دار پر تهمت لگائي جائے گي كريد

فائن ہے۔

(١٤) جمونے كو تيا مجما جائے گا۔

(١٨) عِي كُو جَمُونًا كَهِا جِائِ كَاـ

(۱۹) تہمت درازی عام ہوجائے گ۔ بینی لوگ ایک دو سرے پر جھوٹی ہمتیں لگائیں گے۔

(۲۰) بارش کے باوجود کری ہوگی۔

(۲۱) لوگ اولاد کی خواہش کرنے کے بجائے اولاد سے کراہیت کریں گے۔ یعنی جس طرح لوگ اولاد ہونے کی دعائیں کرتے ہیں، اس کے بجائے لوگ یہ دعائیں کریں گے کہ اولاد نہ ہو۔ چنانچہ آج دیکھ لیس کہ خاندانی منعوبہ بندی ہوری ہے۔ اور یہ نحوہ لگا رہے ہیں کہ بچے دو بی اچھے۔

(۲۲) کمینوں کے ٹھاٹھ ہوئے۔ بینی کینے لوگ بڑے ٹھاٹھ سے عیش و عشرت کے ساتھ ڈندگی گزاریں گے۔

(۲۳) شریفوں کا ناک میں وم آجائے گا۔ لینی شریف لوگ شرافت کو لے کر جیٹھیں کے قو دنیا سے کٹ جائیں گے۔

(۲۴) امیر اور وزیر جموت کے عادی بن جائیں گے۔ لینی مریراہ حکومت اور اس کے اعوان و انسار اور وزراء جموث کے عادی بن جائیں گے، اور میج شام جموث پولیں گے۔

(۲۵) این خیانت کرنے لگیں گے۔

(٢٦) مردار ظلم پيشه موسكم

(۲۷) عالم اور قاری بدکار ہو گئے۔ لینی عالم بھی ہیں اور قرآن کریم کی تلاوت بھی کررہے ہیں، محربدکار ہیں۔ العیاذ باللہ

(۲۸) لوگ جانوروں کی کھالوں کا لباس بہنیں مے۔

(٢٩) مران ك ول مردار ت زياده بدبو دار موسكيد يعني لوك جانورون كي كمالون

ے بنے ہوئے اعلیٰ درج کے لباس بینیں گے۔ لیکن ان کے ول مردارے زیادہ براہ دار ہول گے۔

(۳۰) اور ایلوے سے زیادہ کڑوے ہوں گے۔

(اس) سوناعام بوجائے گا۔

(mr) جاندی کی مانک ہوگی۔

(mm) ممناہ زیادہ ہوجائیں گے۔

(٣١٧) امن كم يوجائ كا\_

(٣٥) قرآكِ كريم كے نسخوں كو آراستہ كيا جائے گا اور اس پر نقش و نگار بنايا جائے م

(٣١) معجدول مين نقش و نكار كئے جائيں ك\_

(٣٤) او نيح اد نيح مينار بنيس محـ

(٣٨) ليكن دل وريان مول كي-

(٣٩) شرابيل في جائيل گ-

(٢٠٠) شرعى سزاؤل كومعطل كرديا جائے گا۔

(٣١) لوندى الني آقاكو بي كي- يعنى بينى مال ير حكمراني كرك كي- اور اس ك ساته

ایماسلوک کرے کی جیسے آقا بی کنیز کے ساتھ سلوک کرتا ہے۔

(٣٢) جو لوگ ننگ پاؤل، ننگ بدن، غيرمېذب هو تنگ وه ياد شاه بن جائيس ك- كمين

اور پنج ذات کے لوگ جو نسبی اور اخلاق کے اعتبار سے کمینے اور ینچے درج کے

سمجھے جاتے ہیں، وہ سربراہ بن کر حکومت کریں گے۔

(٣٣) تجارت میں عورت مرد کے ساتھ شرکت کرے گی۔ جیسے آج کل ہورہا ہے

کہ عورتیں زندگی کے ہر کام میں مردوں کے شانہ بشانہ چلنے کی کوشش کرری ہیں۔

(۲۳) مرد مورتول کی نقال کریں گے۔

(۵۵) مورتی مردول کی نقالی کریں گی۔

یعنی مرد عورتوں جیسا مُلیہ بنائیں کے اور عورتی مردوں جیسا مُلیہ بنائیں گ۔ آج دکھ لیس کہ نے فیش نے یہ حالت کردی ہے کہ دورے دیکھو تو پتہ لگانا مشکل ہوتاہے کہ یہ مردہ یا عورت ہے۔

(٣٦) غیراللہ کی فتمیں کھائی جائیں گ۔ یعنی فتم تو صرف اللہ کی یا اللہ کی صفت کی اور قرآن کی کھانا جائز ہے۔ دو سری چیزوں کی فتم کھانا حرام ہے۔ لیکن اس وقت لوگ اور چیزوں کی فتم کھانا حرام ہے۔ لیکن اس وقت لوگ اور چیزوں کی فتم وغیرو۔

(٣٤) مسلمان بهى بغير كم جموئى كواى ديين كو تيار موكاً لفظ ادبهى" ك ذرايد به بتاديا كد ادر لوگ تو سلمان بهى جموئى كواى دين كن اس وقت مسلمان بهى جموئى كواى دين كو تيار موجائي كر ا

(۳۸) صرف جان پہنان کے لوگوں کو سلام کیا جائے گا۔ مطلب ہے ہے کہ اگر رائے میں کہیں سے گزر رہے ہیں تو ان لوگوں کو سلام نہیں کیا جائے گا جن سے جان پہنان نہیں ہے، اگر جان پہنان ہے تو سلام کر فیس گے۔ حالا نکہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ و سلم کا فرمان ہے ہے کہ السلام علی من عرفت و من لم تعرف جس کو تم جائے ہو، اس کو بھی سلام کرو۔ اور جس کو تم نہیں جائے، اس کو بھی سلام کرو۔ فاص طور پر این وقت جب کہ رائے میں اکا ذکا آدی گزر رہے ہوں تو اس وقت سب آنے جانے والوں کو سلام کرتا چاہے۔ لیکن اگر آنے جانے والوں کی تعداد بہت ذار میں خلل آنے کا اندیشہ ہو تو پھر سلام شرکے فران ایک ذائد ایسا آئے گا کہ اکا ذکا آدی گزر رہ بہت کرنے کے اور سلام کا رواج فتم ہوجائے گا۔ نہیں کریں گے اور سلام کا رواج فتم ہوجائے گا۔ شہری علم پڑھا جائے گا۔ ایسی کریں گے اور سلام کا رواج فتم ہوجائے گا۔ ایک نہیں، فیروین کے لئے شری علم پڑھا جائے گا۔ ایسی فرین کے لئے نہیں، فیروین کے لئے شری علم پڑھا جائے گا۔ اور مقصد ہے ہوگا کہ اس کے ذریعہ ہمیں بلکہ دنیا کے لئے پڑھا جائے گا۔ العیاذ باللہ۔ اور مقصد ہے ہوگا کہ اس کے ذریعہ ہمیں بلکہ دنیا کے لئے پڑھا جائے گا۔ العیاذ باللہ۔ اور مقصد ہے ہوگا کہ اس کے ذریعہ ہمیں بلکہ دنیا کے گئے پڑھا جائے گی، مینے مل جائمیں گے، عزت اور شہرت اور شہرت اور شام کی جائے گی، مازمت مل جائے گی، مینے مل جائمیں گے، عزت اور شہرت اور شہرت اور شہرت

عاصل ہوجائے گی۔ ان مقاصد کے لئے دین کاعلم برمعاجائے گا، م

(٥٠) آخرت كے كام سے ونيا كمائى جائے گى۔

(۵۱) مال ننیمت کو ذاتی جا گیر سمجه لیا جائے گا۔ مال ننیمت سے مراد قوی خزان

ہے۔ یعنی قومی ٹزانہ کو ذاتی جاگیراور ذاتی دولت سجھ کر معاملہ کریں گے۔

(۵۲) امانت کو لوث کر مال سمجما جائے گا۔ لینی اگر کسی نے امانت رکھوادی تو

معجمیں مے کہ بدلوث کا بال حاصل ہو کیا۔

(۵۳) زكوة كو بُرمانه سمجما جائے گا۔

(۵۴) سب سے رویل آدمی قوم کالیڈر اور قائد بن جائے گا۔ یعنی قوم میں جو شخص

سب سے زیادہ رذیل اور برخصلت انسان ہوگا، اس کو قوم کے لوگ اپنا قائد، اپنا

ہیرو اور اہنا مربراہ بنالیں گے۔

(۵۵) آدی این باپ کی نافرانی کرے گا۔

(۵۱) آدی ای مال سے بدسلوکی کرے گا۔

(۵۷) دوست کو نقصان جہنچانے سے گریز نہیں کرے گا۔

(۵۸) ہوی کی اطاعت کرے گا۔

(۵۹) بد کارول کی آوازیس معجدول می بلند مول گی۔

(٢٠) كانے والى مورتوں كى تعظيم و تحريم كى جائے گى۔ يعنى جو مورتيں كانے بجانے كا

پیشہ کرنے والی ہیں، اِن کی تعظیم اور تحریم کی جائے گی اور اِن کو بلند مرتب ویا جائے

-16

(١١) كانے بجانے ك اور موسيقى ك آلات كو سنبعال كرر كھا جائے گا۔

(۱۲) مرراه شرایس لی جائیں گی۔

(۱۱۳) ظلم كو فخرسمجما جائے گا۔

(۱۲۴) انصاف بکنے لگے گا۔ یعنی عدالتوں میں انساف فروخت ہوگا۔ لوگ میے دے

کرای کو ٹریدیں گے۔

(٦٥) پوليس والول کي کثرت موجائے گي۔

(11) قرآن كريم كو نغم مرائى كا ذريعه بناليا جائے گا۔ يعنى موسيقى كے بدلے يس قرآن كى تلاوت كى جائے گى، تاكه اس كے ذريعه ترتم كا حظ اور مزہ عاصل ہو۔ اور قرآن كى دعوت اور اس كو سجھنے يا اس كے ذريعه اجر و ثواب عاصل كرنے كے لئے تلاوت نہيں كى جائے گى۔

(١٤) در ندول كي كعال استعال كي جائے گي-

(۱۸) امت کے آخری لوگ اپنے سے پہلے لوگوں پر لعن طعن کریں گے۔ لین ان پر تنقید کریں گے۔ لین ان پر تنقید کریں گے اور ان پر اعماد نہیں کریں گے، اور تنقید کرتے ہوئے یہ کہیں گ کہ انہوں نے یہ بات غلط کی ۔ اور یہ غلط طریقہ افقیار کیا۔ چنانچہ آج بہت بری مخلوق صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین کی شان میں گتاخیاں کردی ہ، بہت سے لوگ ان ائمہ دین کی شان میں گتاخیاں کردہ ہیں جن کے ذریعہ یہ دین ہم مک چنچا، اور اِن کو بے وقوف متا رہے ہیں کہ وہ لوگ قرآن و حدیث کو نہیں سمجے، دین کو نہیں سمجے۔ آج ہم نے دین کو شمیح سمجھا ہے۔

مچر فرمایا که جب به علامات ظاہر ہوں تو اس وقت اس کا انتظار کرو کہ

(١٩) يا توتم پر مرخ آندهي الله تعالى كى طرف ، آجائ

(۵۰) یا زارلے آجائیں۔

(ا2) یالوگوں کی صورتیں بدل جائیں۔

(21) یا آسان سے پھر پرسیں۔ یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اور عذاب آجائے۔
العیاذ باللہ اب آپ ان علامات میں ذراغور کرکے دیکھیں کہ سے سب علامات ایک
ایک کرکے کس طرح ہمارے معاشرے پر صادق آری ہیں۔ اور اِس وقت جو عذاب
ہم پر مسلّل ہے ووور حقیقت انہی بدا ممالیوں کا تتجہ ہے۔ (ذرمنثور صلح ۵۲ جلد)

# مصائب كابما ( ٹوٹ بڑے گا

ایک اور مدیث می حضرت علی رضی الله تعالی عند فرماتے میں که حضور اقدس

صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ: جب میری امت میں بندرہ کام عام ہو بائیں کے تو اِن پر مصائب کا بہاڑ ٹوٹ پڑے گا۔ سحابہ کرام " نے سوال کیا کہ یا رسول الله صلی الله علیہ وسلم ! وہ بندرہ کام کون سے ہیں؟ جواب میں آپ نے فرمایا:

# قومی خزانے کے چور کون کون

آ جب سرکاری خزانے کو لوٹ کا بال سمجھا جانے گئے۔ وکھ لیجے کہ آج کس طرح قوی خزانے کو لوٹا جارہا ہے، اور پھریہ صرف حکمانوں کے ساتھ خاص نہیں۔

بلکہ جب حکمران لوٹے ہیں قوعوام میں ہے جس کا بھی داؤ چل جائے وہ بھی لوٹا ہے۔ چنانچہ بہت ہے کام ایسے ہیں جس میں ہم اور آپ اس بات کی پرواہ نہیں کرتے کہ اس کام کی وجہ ہے ہماری طرف سے قوی خزانے پر لوٹ ہورہی ہے۔ مشلاً بکل کی چوری ہے کہ کہیں سے خلاف قانون کئش لے لیا اور اس کو استعمال کرنا شروع کردیا، یہ قوی خزانے کی چو ری ہے۔ یا مشلاً شیلفون ایکچنج والے سے دوستی کرلی، اور اب اس کے ذریعہ لمبی کہی کس مفت کی جارہی ہیں۔ یہ بھی قوی خزانے کی چو ری ہے۔ یا مشلاً شیلفون ایکچنج والے سے خزانے کی چو ری ہے۔ یا مشلاً شیلفون ایکچنج والے سے خزانے کی چو ری ہے۔ یا مشلاً شیلفون ایکچنج والے سے خزانے کی چو ری ہے۔ یا مشلاً شیلفون ایکچنج والے سے خزانے کی چو ری ہے۔ یا مشلاً ریل کے ذریعہ بلا فکٹ سنر کرلیا۔ یہ بھی قوی خزانے کی چوری ہے۔ یا مشلاً ریل سے ذریعہ بلا فکٹ سنر کرلیا، جبکہ فکٹ نینچ ورجہ کا خریدا ہے۔ یہ بھی قوی خزانے کی چوری ہے۔ یا مثلاً ریل میں اونچ ورجہ میں سنر کرلیا، جبکہ فکٹ نینچ ورجہ کا خریدا ہے۔ یہ بھی قوی خزانے کی چوری ہے۔ یا مثلاً ریل میں اونچ ورجہ میں سنر کرلیا، جبکہ فکٹ نینچ ورجہ کا خریدا ہے۔ یہ بھی قوی خزانے کی چوری ہے۔

# یہ خطرناک چوری ہے

اور یہ قوی خزانے کی چوری عام چوری سے بہت زیادہ خطرناک ہے۔ اس لئے کہ اگر انسان کی کے گرب چوری کرلے اور بعد میں اس کی تلافی کرنا چاہ تو اس کی تلافی کرنا آسان ہے کہ جتنی رقم چوری کی ہے اتنی رقم اس کو لے جاکر واپس کروے، یا اس سے جاکر معاف کرالے کہ مجھے سے غلطی ہوگئی تھی، مجھے معاف کردینا، اور اس نے معاف کردینا، اور اس خوبائے گا۔ لیکن قوی خزانے

کے اندر لاکھوں انسانوں کا حصہ ہے۔ اور ہر انسان کی اس میں ملکیت ہے۔ اگر اس میں ملکیت ہے۔ اگر اس میں ملکیت ہے۔ اگر اب مل کو چوری کرلیا یا زیادتی کرلی تو اب کس کس انسان ہے معاف کراؤ گے؟ اور جب تک ان لاکھوں حق وارول ہے معاف نہیں کراؤ گے اس وقت تک معافی نہیں ہوگ۔ اس لئے عام مال کی چوری کی معافی آسان ہے۔ لیکن قومی خزانے کی چوری کے بعد اس کی معافی بہت مشکل ہے۔ العیاذ باللہ۔

جب امانت کو لوگ لوث کا مال مجھنے لگیں، اور اس میں خیانت کرنے
 لگیں۔

اورجب لوگ زكوة كو تاوان اور فرمانه سجح كليس

آدی ہوی کی اطاعت کرے۔ اور ماں کی نافرمانی کرنے گئے۔ یعنی آدی ہوی کی خوشنودی کی خاطرمال کی نافرمانی کرے۔ مثلاً ہوی ایک ایسے غلط کام کو کرنے کے لئے کہہ رہی ہے جس میں مال کی نافرمانی ہورہی ہے تو وہ شخص مال کی خرمت کو نظر انداز کردیتا ہے اور ہوی کو رامنی کرنے کے لئے وہ کام کرلیتا ہے۔

اور آدمی دوست کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا اور باپ کے ساتھ بڑا
 سلوک کرے گا، لیمیٰ دوست کے ساتھ دو تی کا لحاظ کرے گا، لیکن باپ کے ساتھ
 مختی اور بدسلوکی کامعالمہ کرے گا۔

#### مساجد میں آوازوں کی بُلندی

ک معجدوں میں آوازیں بلند ہوں گی۔ معجدیں تو اس لئے وضع کی گئی ہیں کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے، اور اللہ کی عبادت اور ذکر کرنے والوں کے ذکر اور عبادت میں کوئی خلل عبادت میں کوئی خلل نہ ڈالا جائے۔ لیکن لوگ معجدوں میں آوازیں بلند کرکے خلل ڈالیس کے، چنانچہ آج کل الحمد لللہ معجدوں میں نکاح کرنے کا رواج تو ہوگیا ہے، جو الیس کے، چنانچہ آج کل الحمد لللہ معجدوں میں نکاح کرمت کا لحاظ نہیں کیا جاتا، اور اس الحجا رواج ہے، لیکن نکاح کے موقع پر معجد کی خرمت کا لحاظ نہیں کیا جاتا، اور اس وقت شور کیا جاتا ہے، آوازیں بلند کی جاتی ہیں، جو ایک گناو بے لذت ہے۔ اس

لئے کہ بعض گناہ وہ ہوتے ہیں جس کے کرنے میں کچھ لڈت اور مزہ بھی آتا ہے لیکن یہ گناہ ایسا ہے کہ جس کے کرنے میں کوئی لڈت اور مزہ نہیں ہے بلکہ مسجد میں آواز بگند کرکے بلادجہ اپنے سرگناہ لے لیا۔

🖒 قوم كاليذران كاذليل ترين آدمي ہوگا۔

آدی کی عزت اس کے شرکے خوف ہے کی جانے گئے کہ اگر اس کی عزت نہیں کروں گاتو یہ مجھے کسی نہ کسی معیبت میں پھنسا دے گا۔

🛈 اور شرایس لی جانے لکیس گی۔

🕕 ريشم پهنا جائے گا۔

# گھروں میں گانے والی عور تنیں

(ال الله علیه وال عورتین رکی جائیں گی۔ اور موسیقی کے آلات سنبھال سنبھال کے رکھے جائیں گے۔ یہ اس وقت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمارہ جی جب بان باتوں کا تصوّر بھی جبیں تھا۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لفظ استعال فرایا وہ یہ کہ گانے بجانے والی عورتین رکھنے لگیں۔ اب سوال یہ ہم کہ ہمر شخص گانے بجانے والی عورتین تو اپنے پاس کیے رکھ سکتا ہے اس لئے کہ ہم شخص کے اندر اتن استطاعت کہاں کہ وہ گانے بجانے والی عورت کو اپنے پاس کے۔ اور جب چاہ اس مسئلہ کو آسان کردیا۔ اب ہم شخص کے گھریس ریڈیو اور ٹی وی اور وی کی آرئے اس مسئلہ کو آسان کردیا۔ اب ہم شخص کے گھریس ریڈیو اور ٹی وی ور کو وی کی آرئے اس مسئلہ کو آسان کردیا۔ اب ہم شخص کے گھریس ریڈیو اور ٹی وی ور کو کی کہ جب چاہے گانا سنے اور گائے والی عورت کو موجود ہے۔ ویڈیو کیسٹ موجود ہے۔ جب چاہے گانا سنے اور گائے والی عورت کو دکھے لے۔

ای طرح گانے بجانے کے آلات ہر شخص اپنے پاس نہیں رکھنا، لیکن آج کے ریدیو، ٹی دی اور وی ی آر نے یہ باج گھر گھر پہنچادیے، اور اب آلات موسیقی خرید کر لانے کی ضرورت نہیں۔ بس ٹی دی آن کروو تو آلات موسیقی کے تمام

مقاصد اس کے ذریعہ حہیں حاصل ہوجائیں گے۔

اور اس انت کے آخری لوگ پہلے لوگوں پر لعنت کرنے لگیں۔ بہرطال، آپ نے فرمایا کہ جب بیہ باتیں میری انت میں پیدا ہوجائیں گی تو ان پر مصائب کا پہاڑ ٹوٹ پڑے گا۔ العیاذ باللہ۔ اس مدیث میں بھی جتنی باتیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں وہ سب باتیں آج ہمارے معاشرے میں موجود ہیں۔

## شراب کو شربت کے نام سے بیا جائے گا

ایک اور صدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میری امّت کے لوگ شراب کو میری امّت کے لوگ شراب کو شربت کہہ کر طال کرنے لگیں۔ مثلاً شراب کو کہیں کہ یہ تو ایک شربت ہے، اس کے حرام ہونے کاکیا مطلب؟ چنانچہ آج لوگوں نے اس موضوع پر کتابیں اور مقالے لکے دیے کہ موجودہ شراب حرام نہیں ہے، اور قرآن کریم میں شراب کے لئے کہیں حرام کالفظ نہیں آیا ہے، اس لئے شراب حرام نہیں۔ اور یہ جو کا پائی ہے، اور جس طرح دو سرے شربت ہوتے حرام نہیں۔ اور جس طرح دو سرے شربت ہوتے جو اس طرح آج شراب کو طال کرنے پر دلائل چیش کے جارہ جی ایک شربت ہے۔ اس طرح آج شراب کو طال کرنے پر دلائل چیش کے جارہ جیں۔ یہ وہی بات ہے جس کی خبر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آج جارہ جودہ سومال پہلے دیدی تھی۔

# مُود کو تجارت کانام دیا جائے گا

اور جب میری اتت کے لوگ شود کو تجارت کہد کر طال کرنے لگیں کہ یہ شود بھی ایک تجارت کہد کر طال کرنے لگیں کہ یہ شود بھی ایک تجارت ہے ہوں بھی ایک شکل ہے، اگر اس کو بند کردیا تو ہماری تجارت فتم ہوجائے گی۔

#### رشوت كومديه كانام ديا جائے گا

اور جب میری امت کے لوگ رشوت کو ہدیہ کہد کر طال کرنے لگیں۔ مشلاً رشوت دیے والا یہ کچے کہ یہ ہم نے آپ کو ہدید کہد دیا ہے، اور رشوت لینے والا رشوت کو ہدید کہد کر اپنے پاس رکھ لے۔ طالا نکہ حقیقت میں وہ رشوت ہے۔ چنانچہ آج کل یہ سب پچھ ہورہا ہے۔ اور زکوۃ کے مال کو مال تجارت بتالیں تو اس وقت اس امت کی ہلاکت کا وقت آجائے گا۔ العیاذ باللہ۔ یہ چاروں باتیں جو حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیں، وہ ہمارے موجودہ دور پر پوری طرح صادق آری ہیں۔ آئی ہیں۔ رکن العمال مدے نہرہ ۱۳۸۷)

# کشنوں پر سوار ہو کرمسجد میں آنا

ایک حدیث میں حضور الدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آخری دور میں (فتنے کے زمانے میں) لوگ میا سمر پر سوار ہو کر آئیں گے اور معجد کے دروا ذوں پر اخریں گے۔ "میا سمر" عربی ذبان میں بڑے عالیشان ریشی کپڑے کو کہتے ہیں جو اس ذمانے میں بہت شان و شوکت اور دبد بے والے لوگ اپنے گھو ڈن کی ذین پر ڈالا کرتے تھے۔ گویا کہ آپ نے فرمایا کہ کشتوں پر سواری کرتے سے۔ گویا کہ آپ نے فرمایا کہ تشتوں پر سواری کرکے مسجد کے دروا ذوں پر اثریں گے۔ پہلے ذمانے میں اس کا تشتور مشکل تھا کہ لوگ کشنوں پر سواری کرکے کس طرح آکر معجد کے دروا ذوں پر اثریں گے۔ کہا کہ دروا ذوں پر اثریں گے۔ لیکن اب کاریں ایجاد ہوگئیں تو دیکھیں کہ کس طرح لوگ کاروں میں سوار ہوکر آرہے ہیں اور معجد کے دروا ذوں پر اثریں ہے۔ لیکن اب کاریں ایجاد ہوگئیں تو دیکھیں کہ کس طرح لوگ کاروں میں سوار ہوکر آرہے ہیں اور معجد کے دروا ذوں پر اثر بہے ہیں۔

# عور تیں لباس بہننے کے باوجود ننگی

آ م فرمایا که "ان کی عور تی لباس میننے کے باوجود نظی ہوں گی" بہلے زمانے میں

اس کا نصور بھی مشکل تھا کہ لباس پہنے کے باوجود کس طرح نگی ہوں گی، لیکن آج آئی کھوں سے نظر آرہا ہے کہ لباس پہنے کے باوجود عور تیس کس طرح نگی ہیں۔ اس لئے کہ یا تو وہ لباس اتنا باریک ہے کہ جسم اس سے نظر آرہا ہے، یا وہ لباس اتنا بخشر اور چھوٹا ہے کہ لباس پہنے کے باوجود اعضاء پورے نہیں چھیے، یا وہ لباس اتنا چست اور چھوٹا ہے کہ لباس پہنے کے باوجود اعضاء نمایاں ہورہے ہیں۔ کہ اس کی وجہ سے سارے اعضاء نمایاں ہورہے ہیں۔ (صحح مسلم، کاب اللباس، باب الساء الکابیات)

# عور توں کے بال ادنث کے کوہان کی طرح

آگے فرمایا کہ ''ان عورتوں کے مروں پر ادنوں کے کوہان جیسے ہال ہوں گے '' سے حدیث بھی اِن احادیث بیں ہے ہوں ہے جہ جیسلے علماء اس کی شرح کے دفت جران ہوتے ہوتے ہوئے کہ اونوں کے کوہان جیسے بال کیسے ہوں گے۔ اس لئے کہ اونوں کا کوہان تو اٹھا ہوا اونچا ہوتا ہے، بال کس طرح او ٹی ہوجا کیں گے۔ لیکن آج اس دور نے تاقابل تفتور چیز کو حقیقت بناکر آ کھوں کے سائن دکھادیا۔ اور موجودہ دور کی عورتوں کی جو تشبیہ آپ " نے بیان فرمائی، اس سے بہتر تشبیہ کوئی اور نہیں ہو سکتی سے سے مسلم میں ہو سکتی ہ

#### ىيە غورتنى ملعون بى<sub>ل</sub>

آگے فرمایا کہ "ایک عورتوں پر لعنت بھیجو، اس لئے کہ ایک عورتیں ملعون بیں"۔ اللہ تعالی نے عورت کو ایک ایک چزینایا ہے جو اپنے دائرے کے اندر محدود رہے۔ اور جب یہ عورت بے پردہ باہر تکلی ہے تو صدیث شریف میں ہے کہ شیطان اس کی تاکک جمائک میں لگ جاتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب عورت خوشبولگا کر بازاروں کے اندر جاتی ہے تو اللہ تعالی کی طرف ہے اس پر لعنت ہوتی ہے۔ اور فرشتے ایک عورت پر لعنت ہوتی ہے۔ اور فرشتے ایک

# لباس كامقصد اصلى

لباس کا اصل متصدیہ ہے کہ اس کے ذریعہ ستر عورت عاصل ہوجائے۔ قرآنِ کریم کا ارشاد ہے کہ:

﴿ لِيَنِي أَدِم قد انزلنا عليكم لباسا يوارى سواتكم وريشاً ﴾ "يعنى بم في لباس الله الله الله على مركو من مم الله عنه الل

البداجو لباس سر كوند چهائ تواس كامطلب بيه بواكد لباس كاجو اصل مقصد تفاوه فوت كرديا كيا۔ اور جب اصل مقصد فوت بوكيا تو لباس پہننے كے باوجود وہ لباس پہننے والا برہند ہے۔ فداك لئے اس كا اہتمام كريں كد لباس ہمارا درست ہو۔ آئ كل البتھ فاصے ديندار، نمازى، پربيز گار لوگوں كے اندر بھى اس كا اہتمام ختم ہوكيا ہے۔ لباس بيس اس كى پرداہ نہيں كہ اس بيس پردہ نورا ہورہا ہے يا نہيں؟ انہى جيزوں كا وہال آج ہم لوگ بمكت رہے ہيں۔ قبدا كم ان كم اپنے گرانوں بيس اور اپنے فاندانوں بيس اس كا اہتمام كرليں كہ لباس شريعت كے مطابق ہو۔ اور اس بيس پردہ كا لحاظ ہو، اور حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كى لعنت كى دعيد سے محفوظ ہو۔

# دو سرى قومين مسلمانون كو كھائيس كى

ایک مدیث میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عند فرائے ہیں کہ حضور اقدی ملی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: تم پر ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ دنیا کی دو سمری قومی حمیس کھانے کے لئے ایک دو سمرے کو دعوت دیں گی۔ جیسے لوگ دستر خوان پر بیٹھ کر دو سمروں کو کھانے کی دعوت دیتے ہیں۔ مثلاً دستر خوان بچھا ہوا ہے، اس پر ایک آدی جیٹھا ہے۔ استے میں دو سمرا شخص اس پر کھانے ہیں۔ اس پر ایک آدی جیٹھا ہے۔ استے میں دو سمرا شخص

آئیا تو پہلا اس ہے کہتا ہے کہ آؤ کھانا تاول فراؤ اور کھانے میں شریک ہوجاؤ۔ ای طرح ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس وقت مسلمانوں کا دستر خوان بچھا ہوگا، اور مسلمان کی حیثیت ایسی ہوگی جیے دستر خوان پر کھانا ہوتا ہے۔ اور بڑی بڑی تو میں اور طاقتیں مسلمانوں کو کھا رہی ہو گئی۔ اور دو مری قوموں کو دعوت دے رہی ہوں گی کہ آؤ اور مسلمانوں کو کھاؤ۔ (ابوداؤد، کلب الملام، باب ٹی تدامی الام علی الاملام) جن حفرات کو بچھلے سو سال کی تاریخ کا علم ہے لینی پہلی جنگ عظیم سے لے کر جن حفرات کو بچھلے سو سال کی تاریخ کا علم ہے لینی پہلی جنگ عظیم سے لے کر آئ تن تیک فیر مسلم قوموں نے مسلمانوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا ہے، اور وہ کس طرح مسلمان ملکوں کو آپس میں تقیم کرتی رہی جی کہ اچھا مصر تمہارا اور شام ہمارا، الحزائر تمہارا اور مراکش ہمارا، ہندوستان تمہارا اور بہا ہمارا و فیرو۔ گویا کہ آپس میں ایک دو مرے کی دعوت ہورہی ہے کہ آؤ ان کو لے جاکر کھالو۔ (ابوداؤد)

#### مسلمان تکول کی طرح ہوں کے

جب حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی حالت صحابہ کرام کے سامنے بیان فرائی قو کسی صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکیا اس وقت ہماری تعداد بہت کم رہ جائے گی جس کی وجہ سے دو سرے لوگ مسلمانوں کو کھانے گئیں گے؟ جواب یس خضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرایا: نہیں، اس وقت تمہاری تعداد بہت ذیادہ ہوگ۔ چنائچہ آج مسلمانوں کی تعداد ایک ارب سے زیادہ ہوگ ویا کہ دنیا کی ایک تہاں ہوگ جے سیاب میں ایک تہاں ہوگ جے سیاب میں ایک تہاں ہوگ جے سیاب میں بہتے ہوئے بے شار شکھ ہوتے ہیں۔ لینی جیسے ایک پائی کا سیاب جارہا ہے اور اس میں بہتے ہوئے ہوئے ہیں جن کی کوئی گئتی نہیں ہوگتی، لیکن وہ شکھ سیاب میں بہتے ہوئے ہیں جن کی کوئی گئتی نہیں ہوگتی، لیکن وہ شکھ سیاب میں بہتے ہوئے ہیں جن کی کوئی گئتی نہیں، ابنا کوئی فیصلہ نہیں۔

# مسلمان بُزدل ہوجائیں گے

آگے فرمایا کہ "اللہ تعالی تمہارے وشمنوں کے دل سے تمہارا رعب نکال لیس کے اور تمہارے دلوں میں کمزوری اور بُزدلی آجائے گی" ایک صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ ہے کروری اور بُزدلی کیا چیز ہے؟ گویا کہ صحابہ کرام" کی سمجھ میں ہے بات نہیں آربی ہے کہ مسلمان اور بُزدل؟ مسلمان اور کرور؟ یہ کیے ہوسکتا ہے؟ جواب میں حضور اقدس مسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کمزوری ہے کہ دنیا کی محبت دل میں آجائے گی اور موت سے نفرت ہوجائے گی۔ اور موت کا مطلب ہے "اللہ تعالی سے ملاقات سے نفرت ہوجائے گی۔ اور موت کا مطلب ہے "اللہ تعالی سے ملاقات سے نفرت ہوجائے گی۔ اور موت کا گی۔ اور اس وقت ہے نظر ہوگی کہ دنیا حاصل ہو۔ ببید حاصل ہو۔ شہرت اور عزت حاصل ہو۔ شہرت اور عزت حاصل ہو۔ جاہے طال طریقے سے ہو۔

# صحابه کرام کی بہادری

صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیم اجمعین کا طال سے تھا کہ ایک غزوہ میں ایک صحابی اکیلے رہ گئے۔ سامنے سے تین چار کافر سلح جنگہو پہلوان قتم کے آگئے، یہ صحابی جہا تھے۔ انہوں نے آگئے بڑھ کر اِن سے مقابلہ کرنا چاہا تو استے میں دو سرے صحابہ کرام وہاں پڑنج گئے۔ اور انہوں نے کہا کہ تم اکیلے ہو اور یہ زیادہ ہیں اور برنے جنگہو اور پہلوان قتم کے اوگ بھی ہیں۔ اس لئے اس وقت بہتر یہ ہے کہ طرح وے جاتو اور مقابلہ نے کو اور ہمارے لشکر کے آنے کا انتظار کرلو۔ ان صحابی طرح وے جاتو اور مقابلہ نے کو اور ہمارے لشکر کے آنے کا انتظار کرلو۔ ان صحابی نے بے ساختہ جواب دیا کہ میں تہیں قتم دیا ہوں کہ تم میرے اور جنت کے ورمیان حاکل ہونے کی کوشش مت کرتا، یہ بڑے برے بہلوان تو میرے جنت میں جنتے میں جنتے میں جنت میں حرکہ اور جنت کے ورمیان حاکل ہونے کی کوشش مت کرتا، یہ بڑے برے ہو اور میرے اور جنت کے درمیان حاکل ہونے کی کوشش مت کرتا، یہ بڑے برے ہو اور میرے اور جنت کے درمیان حاکل ہوں ہوں۔ اور تم مجھے لؤنے سے روک رہے ہو اور میرے اور جنت کے درمیان حاکل ہوں ہوں۔ اور تم مجھے لؤنے سے روک رہے ہو اور میرے اور جنت کے درمیان حاکل ہوں ہوں۔ اور کا کھو میا

نہیں آرہا تھا کہ بُرول کیا چیز ہے؟ اور کروری کیا چیز ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی برکت ہے اللہ تعالی نے ان کے دلوں ہے دنیا کی محبت ختم فرمادی مخی ۔ اور جروقت آ کھوں ہے آخرت کو دکھے رہے تھے۔ جنت اور دوزخ کا مشاہرہ کررہے تھے۔ اس وجہ ہے مرنے ہے نہیں ڈرتے تھے، بلکہ اس بات کی خواہش کرتے تھے کہ کسی طرح اللہ تعالی کی بارگاہ میں پہنچ جاکیں۔

# ايك محابي كاشوق شهادت

ایک محالی ایک میدان بنگ می پنچ، دیکھا که سائے کفار کا نشکر ہے۔ جو پورے اسلح اور طاقت کے ساتھ حملہ آور ہوگا، اس نشکر کو دیکھ کربے ساختہ زبان ہے یہ شعر پڑھا

غدا نلقى الاحبه محمدا وصحبه

واہ واہ کیا بہترین نظارہ ہے۔ کل کو ہم اپنے دوستوں سے لیعنی محر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ملاقات کریں گے۔

ایک محالی کے تیم آگر لگا۔ سینے سے خون کا فوارہ اُبل پڑا، اس وقت بے ساختہ زبان سے میہ کلمہ لگلا:

﴿فزت وربالكعبة﴾

"ربِ كعبد كى فتم- آج من كامياب موكيا".

سے حضرات ایمان اور یقین والے اور اللہ تعالی کی ذات پر بھروسہ رکھنے والے تھے، دنیا کی محبّت جن کو چھوکر بھی نہیں گزری تھی۔

"فتنه" كے دور كے لئے پہلا حكم

الي صورت مين ايك مسلمان كوكيا طرز عمل اختيار كرنا چاہئے؟ اس كے بارے

# من حضور اقدس صلى الله عليه وملم في بهلا علم يدوياكه:

﴿ تلزم جماعه المسلمين وامامهم ﴾

بہلا کام یہ کرو کہ جمہور مسلمان اور ان کے امام کے ساتھ موجاؤ۔ اور جو لوگ بعاوت كررے ميں ان سے كناره كشى اختيار كراو اور ان كو چمور :و- ايك محالى نے سوال کیا کہ یا رسول الله صلی الله علیه وسلم! اگر مسلمانوں کی اکثریت والی جماعت اور امام نہ ہو تو پھر آدمی کیا کرے؟ لیمن آپ نے جو تھم دیا وہ تو اس وقت ہے جب مسلمانوں کی متفقہ جماعت موجود ہو۔ اِن کا ایک مربراہ ہو جس پر سب متفق ہوں۔ اور اس امام کی دیانت اور تقوی پر اعتاد ہو، تب تو اس کے ساتھ چلیں مے الیکن اگر نه جماعت مو اور نه متفقه امام دو تو اس صورت بین جم کیا کرین؟ جواب مین حضور اقدس صلی الله علیه وسلم فے فرمایا: ایس صورت میں ہر جماعت اور ہریارنی ے الگ ہو کر زندگی گزارو اور اپنے گھروں کی ٹاٹ بن جاؤ۔ ٹاٹ جس سے بوریاں بنتی میں، پہلے زمانے میں اس کو بطور فرش کے بچھایا جاتا تھا۔ آج کل اس کی جگہ قالین بچھائے جاتے ہیں۔ مقصد یہ ہے کہ جس طرح گھر کا قالین اور فرش ہوتا ب، جب ایک مرتبہ اس کو بچھادیا تو اب بار بار اس کو اس کی جگہ سے نہیں اٹھاتے، اس طرح تم بھی اے گروں کے ٹاٹ اور فرش بن جاؤ، اور بلا ضرورت گرے باہرنہ نگاو، اور ان جماعتوں کے ساتھ شمولیت افتیار مت کرو۔ بلکہ ان سے کنارہ کش ہوجاؤ۔ الگ ہوجاؤ۔ کی کا ساتھ مت دو۔ اس سے زیادہ واضح بات اور کیا ہو سکتی

### "فتنه" کے دور کے لئے دو سمرا حکم

ایک صدیث میں فرمایا کہ جس وقت تم لوگوں سے کنارہ کش ہوکر زندگی گزار رہے ہو، اس وقت اگر مسلمان آپس میں اور رہے موں۔ اور ان کے درمیان قل و غارت گری ہوری ہو تو ان کو تماشہ کے طور پر بھی مت دیکھو۔ اس لئے کہ جو شخص تماشہ کے طور پر اِن فتنوں کی طرف جمانک کر دیکھے گا وہ فتنہ اس کو بھی اپن طرف تھینج لے گا اور اچک لے گا۔ من استشرف لھا استشرفته اس لئے ایسے وقت میں تماشہ دیکھنے کے لئے بھی گھرے باہر نہ نکلو اور اپنے گھر میں بیٹھے رہو۔

### "فتنه" كے دور كے لئے تيمرا تكم

ایک اور حدیث می حضور الدس صلی الله علیه و ملم نے فرایا کہ وہ فتے ایسے

ہوا ، گے کہ اس میں الفاتم فیھا خیر من الماشی، والفاعد فیھا خیر من الفاتم کھڑا

ہونے والا چلنے والے ہے بہتر ہوگا۔ اور بیٹنے والا کھڑے ہونے والے ہے بہتر

ہوگا۔ مطلب بیہ ہے کہ اس فتنے کے اندر کی متم کا حصتہ مت نو۔ اس فتنے ک

طرف چلنا بھی خطرناک ہے۔ چلنے ہے بہتریہ ہے کہ کھڑے ہوجاؤ۔ اور کھڑا ہونا بھی

خطرناک ہے، اس سے بہتریہ ہے کہ بیٹھ جاؤ۔ اور بیٹھنا بھی خطرناک ہے، اس سے

خطرناک ہے، اس سے بہتریہ ہے کہ بیٹھ جاؤ۔ اور بیٹھنا بھی خطرناک ہے، اس سے

بہتریہ ہے کہ لیٹ جاؤ۔ گویا کہ اپنے گھریس بیٹھ کر اپنی ذاتی ذندگی کو درست کرنے

گر کو۔ اور گھر سے باہر نکل کر اجماعی مصیبت اور اجماعی فقنے کو دعوت مت

#### فتنہ کے دور کا بہترین مال

### فتنه كے دور كے لئے ايك اہم تكم

ان تمام احادیث کے ذریعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ وہ وقت اجتماعی اور جماعتی کام کا نہیں ہو گا۔ کیونکہ جماعتیں سب کی سب غیر معتبر ہوں گی، سمی بھی جماعت پر بھروسہ کرنا مشکل ہوگا۔ حق اور باطل کا پند نہیں بلے گا۔ اس کے ایے وقت میں انی ذات کو ان فتوں سے بحاکر اور اللہ تعالی کی اطاعت میں لگاکر کسی طرح اپنے ایمان کو قبر تک لے جاؤ۔ ان فتوں سے بچاؤ کا صرف میں ایک راستہ ہے۔ جو آیت میں نے شروع میں تلاوت کی ہے، وہ بھی ای سیاق میں آئی ہے۔ فرمایا کہ اے ایمان والوا اپنی ذات کی خبر لو۔ اینے آپ کو ورست کرنے کی فکر کرو۔ اگر تم ہدایت پر آھئے تو پھر جو لوگ ممرای کی طرف جارے ہیں ان کی مراہی تم کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی اگر تم نے اپنی اصلاح کی فكر كرلى- روايت من آتا ب كه جب يه آيت نازل موكى تو صحابه كرام" في سوال كياكه يا رسول الله صلى الله عليه وملم أبه آيت توبتا ربي ب كه بس انسان صرف ائی فکر کرے اور دو سرے کی فکرنہ کرے۔ اور اگر کوئی دو سرا شخص غلط رائے یہ جارم ہے تو اس کو جانے دے اور اس کو امر بالمعروف اور بنی عن المنكر نه كرے، اسكو تبليغ ند كرے۔ جبك دو مرى طرف يد تھم آيا ہے كد امر بالمعروف بھى كرنا چاہے، اور نبی عن المنكر بھی كرنا چاہے، اور دو سرول كو نيكى كى دعوت اور تبليغ بھى كرنى چاہئے تو إن دونوں ميں كس طرح تطبيق دى جائے؟

### فتنہ کے دور کی چار علامتیں

جواب میں حضور الدس ملی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آیتیں بھی اپی جگہ درست ہیں کہ امربالمروف اور نبی عن النظر کرنا چائے اور وعوت و تبلیغ کرنی چائے لیکن ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اس وقت انسان کے ذیتے صرف اپنی اصلاح

کی فکر باتی رہے گ۔ اور یہ وہ زمانہ ہوگا جس میں چار علامتیں ظاہر ہو جائیں۔

کی فکر باتی رہے گا مامت سے ہے کہ اس زمانے میں انسان اپنے مال کی محبت کے جذب

کے چیچے لگا ہوا ہو۔ اور اپنے جذب بخل کی اطاعت کررہا ہو۔ مال طلبی میں لگا ہوا ہو۔

مجھے سے لے کرشام تک بس ذہن پر ایک ہی وصن سوار ہو کہ جس طرح بھی ہو چیے

زیادہ آجا کیں۔ روات زیادہ ہوجائے۔ اور میری ونیا ورست ہوجائے۔ اور ہر کام مال
و دوات کی محبت میں کررہا ہو۔

و مری علامت یہ ہے کہ لوگ ہروقت خواہشات نفس کی پیروی ہیں گئے ہوئ ہوں جو ہوری ہیں گئے ہوئ ہوں۔ جس طرف انسان کی خواہش اس کو لیے جاری ہو۔ وہ جارہا ہو۔ یہ نہ دکھے رہا ہو کہ کام طلل ہے یا حرام ہے۔ اور نہ یہ دکھے رہا ہو کہ یہ جنت کا راستہ ہے یا جہنم کا راستہ ہے۔ یہ اللہ کی رضا مندی کا راستہ ہے یا ناراضگی کا راستہ ہے، ان مب چیزوں کو بھول کر اپنی خواہشات نفس کے پیچے دوڑا جارہا ہو۔ یہ دو مری علامت ہے۔

تیری علامت یہ ہے کہ جب دنیا کو آخرت پر ترجے دی جانی گئے۔ لیمن آخرت کی ترجے دی جانی گئے۔ لیمن آخرت کی تو بالکل فکر نہ ہو۔ لیکن دنیا کی اتن زیادہ فکر ہو کہ لاکھ سمجھایا جے اور جایا جائے کہ آخرت آنے والی ہے۔ ایک دن مربا ہے۔ اور قبر میں جانا ہے۔ اللہ کے سامنے پیٹی ہوگ۔ ساری باتیں سمجھانے کے جواب میں وہ کہے کہ کیا کریں زمانہ ہی ایسا ہے، ہمیں آخر ای دنیا میں سب کے ساتھ رہتا ہے، اس لئے اس دنیا کی بھی فکر کرتی چاہئے۔ کویا کہ ساری تھی حتوں اور وعظوں کو ہوا ہی میں اڑا دے اور اسکی طرف کان نہ دھرے اور دنیا کمانے میں لگ جائے۔

و توققی علامت سے کہ ہرانسان اپنی رائے پر محمند میں جالا ہو۔ دوسرے کی سننے کو تیار می نہ ہو۔ اور ہر انسان نے اپنا ایک موقف اختیار کر رکھا اور اور اور اس کی سننے کو تیار می شہور وہ کمن ہو کہ جو میں کہد رہا ہوں وہ درست ہے۔ اور جو بات دوسرا کہد رہا ہے کہ ہرانسان نے دین دوسرا کہد رہا ہے وہ غلط ہے۔ جیسے آج کل بی منظر نظر آتا ہے کہ ہرانسان نے دین

کے معاملے میں بھی اپنی ایک دائے متعین کرلی ہے کہ اس کے نزدیک کیا طال ہے اور کیا جرام ہے۔ کیا جائز ہے اور کیا ناجائز ہے۔ حالا تکہ ساری عمر میں مجھی ایک دن بھی قرآن و حدیث مجھنے کے لئے خرچ نہیں کیا۔ لبکن جب اس کے سامنے شریعت کا کوئی تھم بیان کیا جائے تو فورا یہ جواب دیتا ہے کہ میں تو یہ سجھتا ہوں کہ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ فورا اپنی دائے چیش کرنی شروع کردیتا ہے۔ ای کے بارے میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمر شخص اپنی دائے پر محمند میں جتال ہوگا۔

بہرطال، جس زمانے جس سے چار علامتیں طاہر ہو جائیں، لینی جب مال کی خبت کی اطاعت ہونے گئے۔ اوگ خواہشات نفس کے پیچے پڑجائیں۔ ونیا کو آخرت پر ترجی دی جاری ہو۔ اور ہر شخص اپنی رائے پر محمنڈ جس جٹلا ہو۔ اس وقت اپنی ذات کو بیانے کی فکر کود۔ اور عام لوگوں کی فکر چموڑ دو کہ عام لوگ کہاں جارہ جیں۔ اس لئے کہ وہ ایک فتنہ ہے۔ اگر عام لوگوں کی فکر کے لئے باہر نکلو کے تو وہ عام لوگ حہیں پکڑ لیس کے۔ اور تہیں بھی فتنے جس جٹلا کردیں گے، اس لئے اپنی ذات کی فکر کو شش کرو۔ گھرے ذات کی فکر کو وشش کرو۔ گھرے نام کی فلر کے دروازے بند کرلو۔ گھر کی فائ بن جاؤ، اور تماشہ دیکھنے کے لئے باہر نہ نکلو۔ گھر کے دروازے بند کرلو۔ گھر کی فائ بن جاؤ، اور تماشہ دیکھنے کے لئے باہر نہ نکلو۔ گھرے باہر مت جھا کو۔ فتنے کے ذمانے جس حضور اقدس صلی اللہ علیہ و سلم کی تعلیم ہے۔

### إختلافات ميس صحابه كرام كاطرز عمل

حضور اقدس ملی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب صحابہ کرام فی کا زمانہ آیا۔ اور خطرت طافت راشدہ کے آخری دور میں بڑے ذہردست اختلافات حضرت علی اور حضرت معلوبہ رضی اللہ تعالی عنما کے درمیان پیش آئے۔ اور جنگ تک نوبت پینچ گئی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنما کے درمیان اور حضرت عائشہ رمنی اللہ تعالی عنما کے درمیان

إختلاف موا اور اس مي بهى جنگ كى نوبت بخي ان إختلاف ك ذريد الله تعالى في معابد كرام في كان الله تعالى على معابد كرام في كان المت ك لئه معابد كرام في كى زندگى سے رہنمائى كا ايك راسته ال جائے كه جب بهى آئده اس فقم ك واقعات بيش آئيں تو كيا كرنا چاہئے۔ چنائچد اس زمانے ميں وہ صحابہ كرام وار تابعين جو يہ سجھتے تھے كه حضرت على رضى الله تعالى عنه حق پر جي، انہوں نے اس حديث پر عمل كيا جس ميں حضور اقد س صلى الله عليه وسلم نے يه فرمايا تقاكه:

﴿ تلزم جماعة المسلمين وامامهم ﴾

"دنیعنی ایسے وقت میں جو مسلمانوں کی بری جماعت ہو اور اِس کا اہام بھی ہو۔ اس کو لازم پڑ لو"۔

اس مدیث پر عمل کرتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ دیا اور بیا کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت المام ہیں، ہم ان کا ساتھ دیں ئے، اور وہ جیسا کہیں گے ہم ویسا ہی کریں گے۔ بعض صحابہ کرام " اور تابعین" نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ہر حق سمجھا کہ یہ اِلمام ہیں اور ان کا ساتھ دینا شروع کردیا۔ صحابہ کرام " کا تیسرا فراق وہ تھا جنہوں نے یہ کہا کہ اس وقت ہماری شروع کردیا۔ صحابہ کرام " کا تیسرا فراق وہ تھا جنہوں نے یہ کہا کہ اس وقت ہماری شمور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تھم یہ ہے کہ تمام جماعتوں سے الگ ہوجا ہمں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا تھم یہ ہے کہ تمام جماعتوں سے الگ ہوجا ہمں۔ چنانچہ انہوں نے نہ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ دیا اور نہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ دیا اور نہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ دیا اور نہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ دیا ور بھی ہیں ہیں ہیں گئے۔

### حضرت عبدالله بن عمرر صنى الله عنهما كاطرز عمل

چنانچہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے صافح ادب عصابی اور فقیہ تھے۔ اس زمانے میں بید

اپ گریس بیٹے تھے۔ ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہا کہ آپ یہ کیا کرے ہیں کہ گھریں بیٹے گئے، یاہر حق و باطل کا معرکہ ہورہا ہے، حفرت علی اور حفرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان لڑائی ہوری ہے، اس میں حفرت علی رضی معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ساتھ دینا چاہئے، اس لئے کہ وہ برحق ہیں، تو آپ باہر کیوں نہیں نظتے؟ جواب میں حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ میں نے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ حدیث من ہے کہ جب کمی ایسا موقع آ کہ مسلمان آپس میں نظرا جا میں اور حق و باطل کا پہتہ نہ چلے تو اس وقت اپ گھ کا دروازہ بند کرکے بیٹے جاؤ، اور اپ گھ کا کہ والوں کی ہائیں تو ڈ الوں ہو گئے اور اپ گھ کا کا نہیں ہول رہا ہے، اس لئے ڈالو، لینی ہتھیار تو ڈ ڈالو۔ چو نکہ جھے حق و باطل کا پہتہ نہیں چال رہا ہے، اس لئے شن اسٹے کہ قرآن کرم ہوں۔

میں اسپے ہتھیار تو ڈ ڈالو۔ چو نکہ بیٹے کی اور اللہ اللہ کررہا ہوں۔
میں اسپے ہتھیار تو ڈ کہا کہ یہ آپ غلط کررہ ہیں، اسلئے کہ قرآن کرم کا ارشاد ب

﴿ تُتِلُّوهِم حتى لا تكون فتنة ﴾

"ديعني اس وقت تك جهاد كروجب تك فتنه بالى ب- اورجب فتنه ختم موجائه اس وقت جهاد مجمور رينا"-

حفزت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنمانے اس کا کیا عجیب جواب إرشاد فرمایا:

﴿ قاتلنا حتى له تكن فتنه ، وقاتلتم حتى كانت الفتنة ﴾

ہم نے جب حضور اللہ ملی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ فل کر قبال کیا تھا تو اللہ تعدیق فی کر قبال کیا تھا تو اللہ تعدیق نے فتنہ فتم فرما دیا تھا، اور اب تم نے قبال کیا تو فتنہ فتم نہیں کیا، بلکہ فتنہ کو اور برما دیا اور اے جگا دیا۔ اس لئے میں تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں میشا ہوں۔

#### حالت امن اور حالت فتنه میں ہمارے لئے طرزِ عمل

ای بارے بیں ایک محدث کا ایک قول میری نظرے گزرا، جب بیں نے اِس کو پڑھا تو مجھے وجد آگیا۔ وہ قول سے ہے:

> ﴿اقتدوا بعمر رضى الله تعالى عنه في الامن وبابنه في الفتنة﴾

> "دينى جب امن كى حالت بو تو اس وقت حضرت عمر رضى الله عند كى اقتدا كرو- اور جب نتنه كى حالت بو تو ان كے بيٹے يعنى حضرت عبد الله بن عمر رضى الله تعالى عنهماكى اقتدا كرو"-

لینی امن کی حالت میں ہے ویکھو کہ حضرت عمر رمنی اللہ تعالی عنہ کا کیا طرز عمل تھا۔ ان کی افتدا کرتے ہوئے وہ طرز عمل تم بھی اختیار کرو۔ اور فتنہ کی حالت میں ہے ویکھو کہ ان کے بیٹے حضرت عبد اللہ بن عمر رمنی اللہ تعالی عنهما نے کیا طرز عمل افتتیار کیا تھا۔ وہ ہے کہ حموار تو ڈ کر گھر کے اندر الگ ہو کر بیٹھ گئے۔ اور کسی کا ساتھ نہیں ویا۔ تم بھی فتنہ کی حالت میں ان کی اجاع کرو۔

### إختلافات كياوجود آبس ك تعلّقات

الله تعالی نے صحابہ کرام " ہی کے دور میں یہ سارے منظر دکھا دیے، چنانچہ جن محابہ کرام " نے حصرت علی رمنی الله تعالی عنہ کو حق پر سمجھا، انہوں نے ان کا ساتھ دیا۔ اور جنہوں نے حصرت معاویہ رمنی الله تعالی عنہ کو حق پر سمجھا، انہوں نے ان کا ساتھ دیا۔ اور جنہوں نے حصرت معاویہ رمنی کا ساتھ دیا۔ لیکن ساتھ دیے کے باوجود یہ عجیب منظر دنیا کی آ تکھوں نے دیکھا کہ ایسا منظر دنیا نے پہلے بھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ یہ کہ حضرت علی اور حضرت معاویہ رمنی الله تعالی عنہ دونوں ایک دو سرے سے برسر پریار بھی ہیں۔ لیکن جب حضرت علی رمنی الله تعالی عنہ کے لئکر میں سے کسی کا انتقال ہوجاتا تو حضرت معاویہ رمنی الله تعالی عنہ کے لئکر میں سے کسی کا انتقال ہوجاتا تو حضرت معاویہ رمنی الله

تعالی عند کے لئکر کے لوگ اس کے جنازے میں آگر شریک ہوتے، اور جب حفرت معاویہ رضی اللہ تعالی عند کے لئکر میں کسی کا انتقال ہوجاتا تو حفرت علی رضی اللہ تعالی عند کے لئکر میں کسی خریت ہوتے۔ وجہ اس کی یہ ختی کہ یہ لڑائی عند کے لئکر کے لوگ اس کے جنازے میں شریک ہوتے۔ وجہ اس کی یہ ختی کہ یہ لڑائی ور حقیقت نفسانیت کی بنیاد پر نہیں تھی، یہ لڑائی جاہ اور مال کے حصول کے لئے نہیں تھی۔ بلکہ لڑائی کی وجہ یہ تھی کہ اللہ کے تھم کا ایک مطلب حفرت علی رضی اللہ تعالی عند نے سمجھا تھا، وہ اس پر عمل کررہ سے محالی کا ایک مطلب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عند نے سمجھا تھا، وہ اس پر عمل کررہ بتھے، اور دونوں اپنی اپنی جگہ پر اللہ کے تھم کی تقیل میں مشغول تھے۔

### حفرت ابو ہر برہ ہ" کا طرز عمل

حفرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پڑھنے پڑھانے والے صحابی تھے۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ مولوی فتم کے صحابی تھے۔ اور ہر وقت پڑھنے پڑھانے کے مشغلے میں رہتے تھے، ان کا طرز عمل یہ تھا کہ یہ دونوں لشکروں میں دونوں کے پاس جایا کرتے تھے، کسی ایک کا ساتھ نہیں دیتے تھے، جب نماز کا وقت آتا تو حفرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں جاکر ان کے چھپے نماز پڑھتے، اور جب کھانے کا وقت آتا تو حفرت محاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر میں باکر ان کے جھپے پڑھتے ہیں، اور کھانا حفرت محاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ جواب میں فرمایا کہ نماز وہاں اچھی عنہ مواتی ہوتا ہوتا ہوتا ہے۔ اس لئے نماز کے وقت وہاں اور کھانے کے اور کھانا وہاں اور کھانا کے ان اور کھانا کے ماتھ کھانا وہاں اچھی ہوتا ہے۔ اس لئے نماز کے وقت وہاں اور کھانے کے وقت وہاں اور کھانے کے ان میں مواتی میں قبل علیم اجمعین نے ہمیں آبس وقت وہاں چلا جاتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین نے ہمیں آبس

#### حضرت اميرمعاويه كالتصرروم كوجواب

ای لڑائی کے عین دوران جب ایک دو مرے کی فوجیں آمنے سامنے ایک دو مرے کی فوجیں آمنے سامنے ایک دو مرے کے خلاف کھڑی ہیں۔ اس دقت قیمر روم کا بد پیغام حضرت معاوید رضی اللہ عند کے پاس آتا ہے کہ ہیں نے سنا ہے کہ تمہمارے بھائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عند نے تمہمارے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، اور وہ حضرت عثان رضی اللہ تعالی عند کے قاتلوں سے قصاص نہیں نے رہے ہیں۔ اگر تم چاہو تو میں تمہماری دو کے لئے بہت بڑا لشکر بھیج دوں تاکہ تم ان سے مقابلہ کو۔ اس پیغام کا جو فوری جواب حضرت معاوید رضی اللہ تعالی عند نے لکھ کر بھیجا۔ وہ بد تھاکہ:

"اے نفرانی بادشاہ ا تو یہ سجھتا ہے کہ ہمارے آپس کے اختلاف کے نتیج میں تو حفزت علی رضی اللہ تعالی عند پر حملہ آور ہوگا؟ یاد رکھا اگر تو نے حفزت علی رضی اللہ تعالی عند پر بری نگاہ ڈالنے کی جرآت کی تو حفزت علی رضی اللہ تعالی عند برک لئکر سے نمودار ہونے والا پہلا شخص جو تیری گردن اتارے گاوہ معاویہ (رضی اللہ تعالی عند) ہوگا"۔

### تمام صحابہ کرام مارے لئے معزز اور مرم ہیں

آج کل لوگ حفزات محابہ کرام " کے بارے میں کیری کیری زبان درازیاں کرتے ہیں۔ طالانکہ محابہ کرام " کی شان اور مرتبے کو سجھنا کوئی آسان کام نہیں ہے، ان کے مدارک اور جذبے کو ہم نہیں پہنچ کتے، آج ہم ان کی اڑا تیوں کو اپنی اڑا تیوں پر قیاس کرنا شروع کردیتے ہیں کہ جس طرح ہمارے درمیان اڑائی ہوتی ہے، ای طرح ان کے درمیان ہمی اڑائی ہوئی۔ طالا تکہ ان کی ساری اڑا تیاں اور سارے اختلافات کے ذرایعہ درحقیقت اللہ تعاثی آئندہ ات کی ساری اڑا تیاں کا سارے اختلافات کے ذرایعہ درحقیقت اللہ تعاثی آئندہ اللہ کے اللے رہنمائی کا

راستہ پیدا کررے تھے کہ آئندہ زمانے میں جب کمی ایسے طالت پیدا ہوجا کیں تو اخت کے لئے راستہ کیاہ، چاہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، یا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، یا الگ بیضے والے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، یا الگ بیضے والے حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہوں۔ ان بن ہم مرایک نے ہمارے لئے ایک اسوہ حسنہ چھوڑا ہے۔ اس لئے ان لوگوں کے دھوکے میں مجمی مت آنا جو صحابہ کرام ملم کے ان باہمی اختلافات کی بنیاد پر کسی ایک محالی کی شان میں گتافی یا زبان ورازی کرتے ہیں۔ اختلافات کی بنیاد پر کسی ایک محالی کی شان میں گتافی یا زبان ورازی کرتے ہیں۔ ادرے ان کے مقام تک آج کوئی پہنچ نہیں سکا۔

### حضرت اميرمعاديه" كى لِتْهيت ادر خلوص

حفرت معاویہ رضی اللہ تعالی عند نے چو نکہ اپ جیٹے بزید کو اپنا ولی عہد بنادیا اتھا، جس کی وجہ سے ان کے بارے جس لوگ بہت کی باتیں کرتے ہیں۔ حال نکہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جمعہ کے فطبے جس عین جمعہ کے وقت منبر کھڑے، ہو کر یہ وعاکی کہ یا اللہ! جس نے اپنے بیٹے بزید کو جو اپنا ولی عہد بنایا ہے، جس قتم کھاکر کہتا ہوں کہ اس کو ولی عہد بناتے وقت میرے ذہن جس سوائے اتمت محمیہ کی فلاح کے کوئی اور بات نہیں تھی۔ اور اگر میرے ذہن جس کوئی بات ہو تو جس یہ دعاکر تا ہوں کہ یا اللہ آ قبل اس کے کہ میرا یہ تھم نافذ ہو، آپ اس کی روح قبض کرلیں۔ کہ یا اللہ آ قبل اس کے کہ میرا یہ تھم نافذ ہو، آپ اس کی روح قبض کرلیں۔ وکمھے! کوئی باپ اپ جبٹے کے لئے ایس دعا نہیں کیا کرتا، لیکن حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا فرائی۔ اس سے پنہ چال ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا ہو سکتا ہے۔ کیکن آپ نے جو پجھ کیا وہ افلام کے ساتھ کیا۔ انسان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ پینبروں کے علاوہ ہر ایک سے غلطی ہو سکتی ہے۔ نیکن آپ نے جو پجھ کیا وہ افلام کے ساتھ اللہ کے لئے گیا۔

### كناره كش بوجاؤ

بہر حال، حفرات محابہ کرام " نے نتوں کی تمام احادیث پر عمل کرکے ہمارے لئے نمونہ پیش کردیا کہ فقتے میں یہ کیا جاتا ہے۔ البقدا جب اس دور میں جہال مقابلہ حضرت علی اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عہما کا تھا۔ اِس دور میں بھی صحابہ کرام " کی ایک بڑی جماعت الگ ہو کر میٹے گئی تھی۔ جس میں حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عہما ہو کر میٹے گئی تھی۔ جس میں حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عہما جیسے صحابہ کرام " شامل تھ، تو اس دور میں بھی جب حق و باطل کا بھینی طور پر بیتہ نہیں ہے، بلکہ حق و باطل مشتبہ ہے، اس کے سواکوئی راستہ نہیں کہ آدمی کنارہ کشی افتیار کرلے۔

حقیقت ہے ہے کہ کوئی طور پر اللہ تعالی کو جیب بات منظور تھی کہ جو حفرات معالیہ کرام "اس زمانے میں کنارہ کش ہو کر بیٹھ گئے تھے، ان سے اللہ تعالی نے دین کی بہت بڑی خدمت لے لی۔ ورنہ اگر سب کے سب سحابہ جنگ میں شامل ہوجاتے۔ ور دین کی وہ خدمت نہ کرپاتے۔ و بہت سے سحابہ شان میں سے شہید ہوجاتے۔ اور دین کی وہ خدمت نہ کرپاتے۔ چنانچہ جو حفرات سحابہ کرام "الگ ہو کر جیٹھ گئے تھے، انہوں نے احادیث کو مدون کرنا شروع کردیا۔ اور اس کے نتیج میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے کرنا شروع کردیا۔ اور اس کے نتیج میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کا لایا ہوا دین آئندہ آنے والی نسلوں کے لئے مدون اور مرتب ہوگیا۔ اور ایک بہت بڑا ذخرہ چھوڑ گئے۔

## ا پی اصلاح کی فکر کرد

بہرطال، فتنہ کے دور میں یہ تھم دیا کہ گھر کا دروازہ بند کرکے بیٹے جاؤ اور اللہ اللہ کر۔ اور اللہ تعالی کا مطبع کرد۔ اور اللہ تعالی کا مطبع اور فرمانبردار بن جاؤں۔ اور میرے بیوی بچے بھی مطبع اور فرمانبردار بن جائیں۔ دھیقت یہ ہے کہ ایک پنجبری ایسا نسخہ بتاسکتا ہے، ہر انسان کے بس کا کام نہیں کہ

وہ ایبا نسخہ بتا سکے اس لئے اس نسخ پر عمل کرتے ہوئے ہرانسان اپن اصلاح کی طرف متوجہ ہوجائے۔ معاشرہ تو انہی افراد کے مجموعے کانام ہے، جب ایک فرد کی اصلاح ہوگئی اور وہ درست ہوگیا تو کم اذکم معاشرے سے ایک برائی تو دور ہوگئی۔ اور جب دو سرا فرد درست ہوگیا تو دو سری بُرائی درست ہوگئی۔ ابی طرح چراغ ہے چراغ ہے چراغ جانا ہے۔ اور افراد سے معاشرہ بنآ ہے۔ آہستہ آہستہ سارا معاشرہ درست ہوچائے گا۔

### اپٹے عیوب کو دیکھو

آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، یہ شدید فتنے کا دور ہے۔ اس کے لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم چودہ سو سال پہلے یہ نخہ بتاگئے کہ کی پارٹی ہیں شامل مت ہونا، حتی الامکان گھریں بیٹو۔ اور تماشہ ویکھنے کے لئے بھی گھرے باہر مت ہونا۔ اور اپنی اصلاح کی فکر کرو۔ اور یہ دیکھو کہ میرے اندر کیا بُرائی ہے۔ اور میں کن بُرائیوں کے اندر جملا ہوں۔ ہوسکتا ہے کہ پورے معاشرے کے اندر جو فقنہ پھیلا ہوا ہے، وہ میرے گناہوں کی نوست ہو۔ ہر انسان کو یہ سوچنا چاہئے کہ یہ جو پچھ ہورہا ہے، شاید میرے گناہوں کی وجہ سے ہورہا ہے۔ معنرت ذوالنون معری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس لوگ قبط سالی کی شکایت کرنے گئے تو انہوں نے کہا کہ یہ سب میرے گناہوں کی وجہ سے ہورہا ہے، میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، شاید اللہ سب میرے گناہوں کی وجہ سے ہورہا ہے، میں یہاں سے چلا جاتا ہوں، شاید اللہ تعالیٰ تم پر رحمت نازل فرمادے۔ آج ہم لوگوں کو دو مروں پر شیمرہ کرنا آتا ہے کہ لوگ یوں کردہے ہیں۔ لوگوں کو دو مروں پر شیمرہ کرنا آتا ہے کہ لوگ یوں کردہے ہیں۔ لوگوں کو دو مروں پر شیمرہ کرنا آتا ہے کہ لوگ یوں کردہے ہیں۔ لوگوں کو دو مروں پر شیمرہ کرنا آتا ہے کہ لوگ یوں کردہے ہیں۔ لوگوں کو دو مروں پر شیمرہ کرنا آتا ہے کہ لوگ یوں کردہے ہیں۔ لوگوں کو دو مروں کو چھوڑو اور اپنی اصلاح کی فکر کرو۔

#### كنابول ہے بياؤ

اور اپنی اصلاح کی فکر کا اوئی ورج یہ ہے کہ میج سے لے کر شام تک ہو گناہ تم سے سرزد ہوتے ہیں، ان کو ایک ایک کرکے چھوڑنے کی فکر کرد۔ اور ہر روز اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ اور استغفار کرد۔ اور یہ دعا کرو کہ یا اللہ ایہ فتنہ کا زمانہ ہے۔ چھے اور میرے گھروالوں اور میری اولاد کو اپنی رحمت سے اس فتنہ سے دور رکھئے۔ فر اللهم انا نعوذ بک من الفتن ما ظهر منها و ما بطن ا

دعا کرنے کے ساتھ ساتھ غیبت ہے، نگاہ کے گناہ ہے، فحاثی اور غریانی کے گناہ ہے، اور دو سروں کی دل آزاری کے گناہ ہے، رشوت کے گناہ ہے، نود کے گناہ ہے اپنے آپ کو جتنا ہوسکے ان ہے بچانے کی کوشش کرو۔ لیکن اگر غفلت میں سے زندگی گزار دی تو پھر اللہ تعالی بچائے۔ انجام بڑا خراب نظر آتا ہے۔ اللہ تعالی بچھے اور آپ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توثیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين



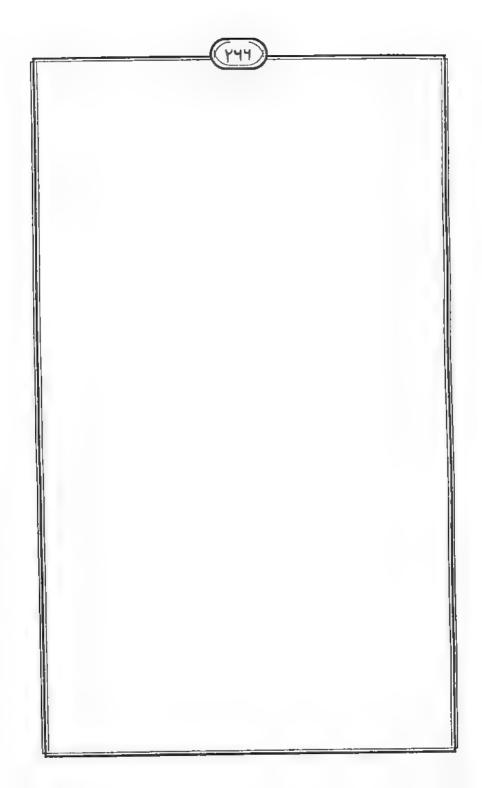

## بشمالله التحفالتحفي

## مرنے سے پہلے موت کی تیاری سیجئے تیاری سیجئے

الحمدلله نحمده ونستعيم ونستغفره ونومن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادى له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا

اما بعدا

﴿ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : موتوا قبل ان تموتوا وحاسبواقيل ان تحاسبوا ﴾ (كثف الخاء ٣٠٠٠)

ید ایک طدیث ہے جس کالفظی ترجمہ یہ ہے کہ مرنے سے پہلے مرو۔ اور قیامت کے روزجو حساب وکتاب ہوناہے اس سے پہلے اپناحساب اور اپناجائزہ لو۔

### موت یقینی چیزہے

موت ضرور آنے وال ہے۔ اور اس میں کوئی شک وشہ نہیں۔ اور موت کے مسکلہ میں آج تک کسی کا اختلاف نہیں ہوا اور نہ کسی نے اس کے آنے کا انکار کیا۔ انکار کرنے والوں نے نعوذ باللہ خدا کا انکار کردیا کہ ہم اللہ کو نہیں مائے، رسولوں 10 افار کردیا، گرموت کا انکار نہیں کر سکے۔ ہر شخص سے بات مانا ہے کہ جو شخص اس انیا ہیں آیا ہے، وہ ایک نہ ایک دن ضرور موت کے منہ میں جائے گا۔ اور اس بات پر بھی سب کا انقاق ہے کہ موت کا کوئی وقت مقرر نہیں، ہو سکتا ہے کہ ابھی موت آجائے۔ ایک منٹ کے بعد آجائے۔ ایک مال کے بعد آجائے۔ ایک بین ہیں بتا کے بعد آبائے۔ ایک مال کے بعد آبائے۔ ایک مان سے نہیں بتا کے کہ کوئی انسان کب مرے گا۔

#### موت سے پہلے مرنے کامطلب

البندایہ بینی بات ہے کہ موت ضرور آئ کی۔ اور یہ بات بھی بینی ہے کہ موت واقت متعین نہیں۔ اب اگر انسان غفلت کی حالت میں ونیا ہے چا جائے تو وہاں بینی ار فدا جائے کیا حالات بیش آئیں۔ کہیں ایسانہ ہو کہ وہاں بینی کر اللہ کے غضب اور اس کے عذاب کا سمامنا کر تایا ہے، اس لئے حضور اقد س صلی اللہ علیہ و سلم فرما رہ ہیں کہ اس حقیق موت کے آئے ہے پہلے مرو۔ کس طرح مرو؟ موت ہے پہلے مرف فاکیا مطلب؟ علاء کرام نے اس کے دو مطلب بیان فرمائے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ مطلب؟ علاء کرام نے اس کے دو مطلب بیان فرمائے ہیں۔ ایک مطلب یہ ہے کہ معیق موت کے آئے ہے پہلے تم اپنی وہ نفسانی خواہشات جو اللہ تعالی کے تکم کے معارض اور مقابل ہیں اور تمہمارے دل میں گزاہ کرنے کے اور نافرمائی کرنے کے اور اللہ تعالی کے سے اور تقابل جی اور نقابل کے سے دور ایکے اور نقاضے دل میں پیدا ہوتے رہے معارض اور مقابل ہیں اور نافرمائی کرنے کے دو دا میے اور نقاضے دل میں پیدا ہوتے رہے دیور کے دور تقاضے دل میں پیدا ہوتے رہے

یں، ان کو کچل دو اور فنا کردو اور ماردو\_

### مجھے ایک دن مرتاہے

دو سمرا مطلب علماء نے یہ بتایا کہ مرنے ہے پہلے اپنے مرنے کا دھیان کولو۔ مبھی مبھی یہ سوچا کرو کہ ایک دن جھے اس دنیا ہے جاتا ہے۔ اور اس دنیا سے خالی ہاتھ جاؤں گا، نہ يمي ساته جائي ك، نه اولاد ساته جائ ك- نه كوشى بنظ ساته جائي ك، نه دوست احباب ساتھ جائیں گے۔ بلکہ اکیلا خالی ہاتھ جاؤں گا، اس کو زرا سوچا کرو۔ واقعہ سے کہ اس دنیا میں ہم ہے جو ظلم، نافرمانیاں اور جرائم اور گناہ ہوتے ہیں ، ان کا سب سے بڑا سبب سے کہ انسان نے اپنی موت کو بھلا دیا ہے۔ جب تک جم میں محت اور قوت ہے، اور یہ ہاتھ پاؤں چل رہے ہیں، اس وقت تک انسان یہ سوجتا ہے کہ ''ہم چوں ماد گیرے نیست ''لعنی ہم ہے بڑا کوئی نہیں۔ اور زمین و آسان کے قلابے ملاتا ہے۔ اس وقت تکتر بھی کرتا ہے، شخی بھگار تا ہے، دو مروں پر ظلم بھی کرتا ہے، دو سردل کے حقوق پر ڈاکے بھی ڈالتاہے، صحت اور جوانی کی حالت میں یہ سب کام کر ۲ رہتا ہے، اور یہ وصیان اور خیال بھی نہیں آتا کہ ایک دن مجھے بھی اس دنیا سے جانا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے اپنے بیاروں کو مٹی دے کر آتا ہے، اپنے پاروں کا جنازہ انس ہ، لیکن اس کے بادجودیہ سوچتا ہے کہ موت کا واقعہ اس کے ساتھ چیش آیا ہے، میرے ساتھ تو چیش نہیں آیا۔ اس طرح غفلت کے عالم میں زندگی گزار آ ہے، اور موت کی تیاری نہیں کر ہا۔

### دوعظیم نعتیں اور ان سے غفلت

ایک عدیث میں حضور اقد س ملی الله علیه وسلم نے کتنا خوبصورت جمله ارشاد فرمایا :

#### ﴿ نعمتان مغبون فيها كثير من الناس الصحة والفراغ ﴾ (ميح بخاري، تأب الرقائق، إب ماجاء في الصحة والفراغ، مدعث نمير ١٠.٣٥)

یعنی اللہ تعالیٰ کی دو نعتیں ایک ہیں جس کی طرف ہے بہت ہے انسان وحوکے میں یڑے ہوئے ہیں، ایک صحت کی نعمت اور ایک فراغت کی نعمت۔ لینی جب تک "وصحت" کی نعمت حاصل ہے اس وقت تک اس وهوکے میں بڑے ہوئے ہیں کہ بیہ صحت کی نعمت ہیشہ باتی رہے گی۔ اور صحت کی حالت میں اجتمے اور نیک کاموں کو 'لاتے رہتے ہیں کہ چلویہ کام کل کرلیں گے۔ کل نہیں تو پرسوں کرلیں گے، لیکن ایک زمانہ الیا آتا ہے کہ صحت کاونت گزر جاتا ہے۔ دو سری نعمت ہے " فراغت" یعنی اس ونت ا يتح كام كرنے كى فرصت ب، وقت ملاہے، ليكن انسان التح كام كويد سوچ كر ثال ديتا ہے کہ ابھی تو وقت ہے، بعد میں کرلیں گے۔ ابھی توجوانی ہے، اور وہ اس جوانی کے عالم میں بوے بوے بہاڑ و حوسکتا ہے، بوے سے بوے مشقت کے کام انجام دے سکتا ہ، اگر چاہے تو جوانی کے عالم میں خوب عیادت کرسکتا ہے، ریاضتیں اور مجابدات كرسكتا ہے، خدمت خلق كرسكتا ہے، الله تعالى كو راضى كرنے كے لئے اپنے نامة ا عمال مِن نيكيوں كا دُهير لكا سكنا ب- ليكن دماغ مِن بيه بات جيشي ہے كه ابھي تو ميں جوان ہوں، ذرا زندگی کامزہ لے نوں، عیادت کرنے اور نیک کام کرنے کے لئے بہت عمر مزی ہ، بعد میں کرلوں کا۔ اس طرح وہ نیک کاموں کو ملا تا رہتا ہے، یہاں تک کہ جو انی ڈھل جاتی ہے، اوراس کو بيد بھي نہيں چاتا۔ يبان مک صحت خراب ہوجاتی ب، اور اس کو پیتہ بھی نہیں چلنا۔ اس کا بتیجہ رہ ہو تا ہے کہ اب جوانی کے جانے کے بعد عبادت اور نیک کام کرنامی چاہتا ہے توجم میں طاقت اور قوت نہیں ہے۔ یا فرصت تہیں ہے، اس کئے کہ اب مصروفیت اتنی ہوگئی ہے کہ وقت نہیں ملا۔

میر سب باتیں اس لئے بیدا ہو کیں کہ انسان موت سے عافل ہے۔ موت کا وصیان نہیں اگر روزانہ مجوشام موت کو یاد کر تاکہ ایک دن جمھے مرتاہے اور مرنے سے پہلے جمھے یہ کام کرتاہے تو بھرموت کی یاد اور اس کا دھیان انسان کو گناہوں سے بچاتا ہے، اور نیک کے رائے پر چلاتا ہے۔ ای لئے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرمار ہے میں کہ مرنے سے پہلے مرو-

#### حضرت بہلول" کانفیحت آموز واقعہ

ایک ہزرگ کرے ہیں حضرت بہلول مجذوب رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ مجذوب قتم کے ہزرگ تھ، بادشاہ بارون رشید کا ذمانہ تھا۔ بارون رشید ان مجذوب ہے ہئی نداق کرتا رہتا تھا۔ اگرچہ مجذوب تھے لیکن بڑی عکمانہ باتیں کیا کرتے تھے۔ بارون رشید ن اپنے دربانوں ہے کہہ دیا تھا کہ جب یہ مجذوب میرے باس ملاقات کے لئے آتا چاہیں تو ان کو آئے دیا جائے۔ ان کو روکانہ جائے۔ چانچہ جب ان کا دل چاہتا دربار ہیں پنج جائے۔ ان کو روکانہ جائے۔ چانچہ جب ان کا دل چاہتا دربار ہیں پنج جائے۔ ایک دن یہ دربار ہیں آئے تو اس وقت بارون رشید کے باتھ میں ایک چھڑی جائے ہیں ایک چھڑی میں بارون رشید نے باتھ میں ایک چھڑی میں ہوئے ہوئے کہا کہ : بہلول صاحب! آب ہے میری ایک گزارش ہے۔ بہلول نے پوچھاکیا ہے؟ بارون رشید نے کہا کہ میں آپ کو یہ چھڑی بطور امانت کے دیتا ہوں۔ اور دنیا کے اندر آپ کو اپنے نے ذیادہ کوئی ہو تو ف آدی طے ، اس کو یہ چھڑی میری طرف سے مدیہ میں دے دینا۔ بہلول نے کہا: بہت اچھا۔ یہ کہہ کرچھڑی رکھ لی۔

بادشاہ نے تو بطور زاق کے چیئر چھاڑی تھی۔ اور بتانا یہ مقصود تھا کہ دنیا میں تم سب سے زیادہ بے وقوف ہو۔ تم سے زیادہ بے وقوف کوئی نہیں ہے۔ بہرعال، بہلول وہ چھڑی لے کر چلے گئے۔

اس واقعہ کو کئی سال گزر گئے، ایک روز بہلول کو پتہ چلا کہ ہارون رشید بہت سخت بہار ہیں۔ اور بسترے گئے ہوئے ہیں، اور علاج ہو رہا ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ اور بستوں کی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ یہ بہلول مجذوب بادشاہ کی عیادت کے لئے پہنچ گئے۔ اور پوچھا کہ امیرالمؤسنین! کمیا صل ہے؟ بادشاہ نے جواب دیا کہ حال کیا پوچھتے ہو، سفر در پیش ہے۔ بہلول نے پوچھا: کہاں کاسفر در پیش ہے؟ بادشاہ نے جواب دیا کہ آخرت کاسفر در پیش ہے، دنیا ہے

اب جارم موں۔ بہلول نے سوال کیا، کتے دن میں واپس آئیں گے؟ مارون نے کہا: بھائی یہ آخرت کاسفرے، اس ہے کوئی واپس نہیں آیا کرتا۔ بہلول نے کہا: احما آپ والی نہیں آئی کے تو آپ نے سفر کے راحت اور آرام کے انتظامات کے لئے کتنے الكر اور فوى آكے يہے يس؟ بادشاو نے جواب يس كما : تم پرب وقوفى جسى باتيں كررب مو- آخرت ك سفر مل كوئى ساته فهيس جايا كرما- ند باؤى كارو جاما ب، ند الشكر، ند فوج اور ند سابى جاتا ہے۔ وہاں تو انسان تجامى جاتا ہے۔ بہلول نے كہاكد اتا لساسفر کہ وہاں ہے واپس بھی نہیں آناہ، لیکن آپ نے کوئی فوج اور افتکر نہیں بھیجا۔ علائکہ اس سے پہلے آپ کے جتنے سنر ہوتے تھے، اس میں انتظامات کے لئے آھے سنر کا سامان اور لشکر جایا کر ؟ تما۔ اس سفریس کیوں نہیں جمیعہا؟ بادشاہ نے کہا کہ نہیں، یہ سفر ایسا ہے کہ اس سنر میں کوئی لاؤ الشکر اور فوج نہیں جیجی جاتی۔ بہلول نے کہا: بادشاہ ملامت أآپ كى ايك امانت بهت عرصے ميرے باس ركھى ہے، ووايك چيزى ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ مجھ سے زیادہ کوئی ہے وقوف حمہیں ملے تو اس کو دے دینا۔ میں نے بہت اللاش كيا، ليكن مجمع اسے سے زيادہ ب وقوف آب كے علاوہ كوئى نبيس الله اس لئے کہ میں یہ دیکھا کر ہا تھا کہ اگر آپ کا چھوٹا سابھی سفر ہو ہا تھا تو میدنوں پہلے ہے اس كى تيارى مواكرتى تقى، كمانے ينے كاسالان، فيے، لاؤلئكر، بازى كاروسب يملے سے بھیجا جا تا تھا۔ اور اب بداتالمباسفرجہاں سے واپس بھی نہیں آناہے، اس کے لئے کوئی تیاری نہیں ہے۔ آپ سے زیادہ دنیا میں مجھے کوئی بوقوف نہیں طا۔ قبدا آپ کی یہ امانت آپ کووالی کر تا ہوں۔

یہ من کر ہارون رشید رو پڑا، اور کہا: بہلول اٹم نے مچی بات کی۔ ماری عمرہم تم کو ب و توف مجھتے رہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حکمت کی بات تم نے بی کہی۔ واتعۃ ہم نے اپنی عمرضائع کردی۔ اور اس آخرت کے سفری کوئی تیاری ٹیس کی۔

### عقل مندكون؟

در حقیقت حضرت بہلول نے جو بات کی وہ صدیث بی کی بات ہے، صدیث شریف میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:

﴿الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت♦

(ترزي، باب صفة القيامة، إب نمبهاس)

اس صدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتادیا کہ عقل مند کون ہوتا ہے؟ آج کی دنیا میں عقل مند اس شخص کو کہاجاتا ہے جو مال کمانا خوب جانا ہو۔ دولت کمانا اور پہنے سے پہنے بنانا خوب جانا ہو، دنیا کو بو قوف بنانا خوب جانا ہو۔ لیکن اس صدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا کہ عقل مند انسان وہ ہے جو اپن نئس کو قابو کرے اور نئس کی ہر خواہش کے چھے نہ چلے۔ بلکہ اس نفس کو اللہ کی مرضی کے تالع بنائے، اور مرنے کے بعد کے لئے تیاری کرے، ایسا شخص عقل مندہے۔ اگر یہ کام نہیں کرتا تو وہ ب و قوف ہے کہ ساری عمر نضولیات میں گزادی۔ جس جگہ ہیشہ رہنا ہے وہاں کی مجمد تیاری نہ کی۔

#### ہم سب بے وقوف ہیں

جوہات بہلول نے ہارون رشید کے لئے کہی، اگر فور کرو گے تو یہ بات ہم میں ہے ہر شخص پر صادق آری ہے۔ اس لئے کہ ہم میں ہے ہر شخص کو دنیا میں رہنے کے لئے ہر وقت یہ فکر سوار رہتی ہے کہ مکان کہاں بناؤں؟ کس طرح کا بناؤں؟ اس میں کیا کیا واحت و آرام کی اشیاء جمع کروں؟ اگر دنیا میں کہیں سفر ر جاتے ہیں تو کئ دن پہلے ہے کیگ کراتے ہیں کہ کہیں ایسانہ ہو کہ بعد میں سیٹ نہ طے۔ کئ دن پہلے ہے اس سفر کی تیاری شروع ہوجاتی ہے۔ جس جگہ پنچتا ہے وہاں پر پہلے ہے اطلاع دی جاتی ہے، ہوش کی بیٹے اے اور سفر صرف تمن ہوش کی بیٹے کے اور سفر صرف تمن

دن کا ہے۔ لیکن جس جگہ بیشہ بیشہ رہتا ہے، جہاں کی زندگی کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس
کے لئے یہ فکر نہیں کہ وہاں کا مکان کیے بناؤں؟ وہاں کے لئے کس طرح بکنگ کراؤں؟
حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم فرمارہ ہیں کہ عقل مند شخص وہ ہے جو مرنے کے بعد
کے لئے تیاری کرے۔ ورنہ وہ بے وقوف ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا مال دار اور سرمایہ
دار کیوں نہ بن جائے۔ اور آخرت کی تیاری کا راستہ یہ ہے کہ موت سے بہلے موت کا دھیان کرد کہ ایک دن ججے اس دنیا ہے جانا ہے۔

#### موت اور آخرت كاتفتور كرنے كاطريقه

علیم الأمت حفرت مولانا اشرف علی صاحب تفانوی قدس الله مره فراتے ہیں کہ دن میں کوئی وقت تنہائی کا نکالو، پھراس وقت میں ذرا سائی بات کا تفتور کیا کرو کہ میرا آخری وقت آگیا ہے، فرشتہ روح قبض کرنے کے لئے پہنچ گیا، اس نے میری روح قبض کرئی، میرے عزیز وا قارب نے میرے عشل اور کفن وفن کا انتظام شروع کردیا۔ بلا تحریجی عشل دے کر کفن پہنا کر اٹھا کر قبرستان لے گئے۔ نماز جنازہ پڑھ کر جھے ایک قبر میں رکھا، پھراس قبر کو بند کردیا، اور اوپر سے منوں مٹی ڈال کر وہاں سے رخصت ہوگئے۔ اب میں اندھیری قبر میں تنہا ہوں، است میں سوال وجواب کے لئے فرشتے آگئے، وہ جھے سوال وجواب کے لئے فرشتے آگئے، وہ جھے سوال وجواب کر رہے ہیں۔

اس کے بعد آخرت کا تقور کرو کہ مجھے دوبارہ قبرے اٹھلیا گیا، اب میدانِ حشر قائم ہے، تمام انسان میدانِ حشر کے اندر جمع ہیں، وہاں شدید گری لگ رہی ہے، بہید بہید رہا ہے، سورج بالکل قریب ہے۔ ہر شخص پریشانی کے عالم میں ہے، اور لوگ جاکر انبیاء علیم السلام سے سفارش کرارہ ہیں کہ اللہ تعالی سے درخواست کریں کہ حساب و کتاب شروع ہو۔ پھر ای طرح حساب و کتاب، پل صراط اور جنت اور جہتم کا تفتور کرکب مراح اور اپنے ذکر واذکار ہے فارغ ہونے کے بعد تعاوت، مناجات مقبول اور اپنے ذکر واذکار ہے فارغ ہونے کے بعد تھوڑا ساتھ و کرلیا کو کہ یہ وقت آنے والا ہے، اور پہلے پہتے ہیں فارغ ہونے کے بعد تھوڑا ساتھ و کرلیا کو کہ یہ وقت آنے والا ہے، اور پہلے پہتے ہیں

کب آجائے۔کیا پہتہ آج ہی آجائے۔ یہ تصور کرنے کے بعد دعا کرد کہ یا اللہ اُ میں دنیا کے کاروبار اور کام کاج کے لئے نکل رہا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایسا کام کر گزروں جو میری آخرت کے اعتبار سے میرے لئے ہلاکت کاباعث ہو۔ روزانہ یہ تصور کرلیا کو، جب ایک مرتبہ موت کا دھیان اور تصور دل میں بیٹھ جائے گاتو انشاء اللہ اپنی اصلاح کرنے کی طرف توجہ اور فکر ہوجائے گی۔

# حضرت عبد الرحمٰن بن ابي نَعَم رحمة الله عليه

ا یک بہت بڑے بزرگ اور محدث گز رے ہیں، حعزت عبد الرحمٰن بن ابی تعم رحمة الله عليه، ان كے زمانے ميں ايك شخص كے دل ميں بيد خيال آياك ميں مختلف محدثين، علاء اور فقہاء اور بزرگان وین سے بیہ سوال کروں کہ اگر آپ کو بیا پہ چل جائے کہ کل آپ کی موت آنے والی ہے، اور آپ کی زندگی کا صرف ایک دن باقی ہے تو آپ وہ ا یک دن کس طرح گزاریں ہے، اور کن کامول میں بید دن گزاریں گے؟ سوال کرنے کا مقصد سے تھا کہ اس سوال کے جواب میں سے بڑے بڑے محدثین، علاء، بزرگان وس بہترین کاموں کا ذکر کریں گے، اور اس دن کو بہترین کاموں میں خرچ کریں گے، اس طرح مجھے بہترین کاموں کا پتہ چل جائے گا اور پس آئندہ اپنی زندگی بیں وہ بہترین کام انجام دوں گا۔ اس خیال سے انہوں نے بہت سے بزرگوں سے یہ سوال کیا۔ اب اس سوال کے جواب میں کسی نے کچھ کہا، اور کسی نے کچھ کہا، لیکن وہ شخص جب حضرت عبد الرحمٰن بن أبي هم رحمة الله عليه كياس آيا، اوريه سوال كياتو آب في جواب من فرمایا کہ میں وہی کام کروں گاجو رو زانہ کر تا ہوں، اس لئے کہ میں نے پہلے ون ہے اپنا نظام الاوقات اور اے معمولات اس خیال کو سامنے رکھ کرینایا ہے کہ شاید بدون میری زندگی کا آخری دن ہو، اور آج جھے موت آجائے۔ اس نظام الاو قات کے اندر اتن مخبائش نہیں ہے کہ میں کسی اور عمل کا اضافہ کرسکوں۔ جو عمل روزاند کرتا ہوں، آخری دن ہمی وی عمل کروں گا۔ یہ ہے اس صدیث کامصداق کہ:

#### ﴿موتواقيل ان تموتوا﴾

انہوں نے موت کا دھیان اور اس کا استحضار کرکے اپنی زندگی کو اس طرح ڈھال لیا کہ ہردفت مرنے کے لئے تیار بیٹے ہیں۔جب آنا چاہے آجائے۔

الله تعالى عملا قات كاشوق

ای کے بارے میں صدیث شریف میں فرمایا کہ:

﴿من احب لقاء الله احب الله لقاءه﴾

(مح علاري، كأب الرقاق، باب من إحب لقاوالله)

جو الله تعالى سے منا پند كرا ہے، اور اس كو الله تعالى سے ملنے كاشوق ہو ا ہے تو الله تعالى سے ملنے كاشوق ہو ا ہے تو الله تعالى كو بھى اس سے ملنے كاشوق ہو ا ہے۔ ایسے لوگ تو ہروقت موت كى انتظار ميں بيشے ہيں۔ اور زبان ِ عال سے يہ كهد رہے ہيں كد:

غداً نلقى الاحبه محمداً وحزبه

کل کو اپنے دوستوں سے لین محمر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے ملاقات به وگ ۔ ای موت کے دھیان کے نتیج میں زندگی شریعت اور اتباع شنت کے اندر ڈھل جاتی ہے، اور ہروقت موت کے لئے تیار ہوجاتے ہیں۔ بہرطال، تھو ژاساوقت نکال کر موت کانفقور کیا کرو کہ موت آنے والی ہے، اس کے لئے میں نے کیا تیاری کی ہے۔

آج بی اپنامحاسبه کرلو

اس مدیث کے دو سرے جملے میں ارشاد فرمایا:

﴿حاسبواقبل ان تحاسبوا﴾

ا پنا حلب لیا کو مجل اس کے کہ تمہارا صلب لیا جائے۔ آخرت میں تمہارے ایک ایک عمل کا صلب لیا جائے۔ آخرت میں تمہار

﴿ فَمِنْ يَعِمَلُ مِثْقَالَ ذَرْهُ حَيْرايره ومِنْ يَعِمَلُ مِثْقَالَ ذَرُهُ شرايره ٥﴾ (سرية الزلزال)

یعنی تم نے جو اچھا کام کیا ہو گاوہ بھی سائے آجائے گا، اور جو بُرا کام کیا ہو گاوہ بھی سائے آجائے گا۔ کسی نے خوب کہاہے ۔

تم آج ہوا مجمو جو روز 17 ہوگا

قیامت کے روز جو حساب لیا جائے گاتم اس سے پہلے ہی اپنا حساب لینا شروع کردو، مینی روزانہ رات کو حساب لوک آج جو میرا سارا دن گزرا، اس میں کونسا عمل ایسا ہے کہ اگر اس عمل کے ہارے میں قیامت کے روز جھ سے پوچھا گیا کہ سے عمل کیوں کیا تھا؟ قواس کاکیا جواب دوں گا۔ روزانہ اس طرح کرلیا کرد۔

### مبح کے وقت نفس سے "معلدہ" (مشارطه)

الم فرالی رحمۃ اللہ علیہ نے اصلاح کا ایک جیب و فریب طریقہ تجویز فرایا ہے۔ اگر ہم لوگ اس طریقے پر عمل کرلیں تو وہ اصلاح کے لئے نوز اکبیرہے۔ اس سے بہتر کوئی نسخہ لمنا مشکل ہے۔ فراتے ہیں کہ روزانہ چند کام کرلیا کرد۔ ایک بید کہ جب تم می کو بیدار ہو تو اپنے نئس سے ایک معلمہ کرلیا کرد کر آج کے دن میں مبح سے لے کر رات کو سونے تک کوئی گناہ نہیں کروں گا، اور میرے ذیتے جتنے فرائش وواجبات اور شنتیں ہیں، ان کو بجالاؤں گا، اور جو میرے ذیتے حقوق اللہ اور حقوق العباد ہیں، ان کو پورے طریقے سے ادا کروں گا۔ اگر خلفی سے اس معلمہ و کے خلاف کوئی عمل ہوا تو پورے طریقے سے ادا کروں گا۔ اگر خلفی سے اس معلمہ و کے خلاف کوئی عمل ہوا تو اے نئس! اس عمل پر تھے سزا دوں گا۔ یہ معلمہ و ایک کام ہوا۔ جس کا نام ہو دسمار طریقے تا ہی میں شرط لگانا۔

معلده كيعددعا

مارے معرت واکر عبد الحی صاحب رحمت الله عليه امام فزالى رحمت الله عليه كى اس

### بورے دن اپنا عمال کا''مراقبہ"

دعا کرنے کے بعد زندگی کے کاروبار کے لئے نکل جاؤ۔ اگر ملازمت کرتے ہو تو ملازمت پر چلے جاؤ۔ اگر تجارت کرتے ہو تو تجارت کے لئے نکل جاؤ۔ اگر دوکان پر بیٹھتے ہو تو دہاں چلے جاؤ۔ دہاں جاکریہ کو کہ جرکام شروع کرنے سے پہلے ذرا سوج لیا کرو کہ یہ کام میرے اس معاہدے کے خلاف تو نہیں ہے، یہ لفظ جو ذبان سے نکال دہا ہوں، یہ اس معاہدے کے خلاف تو نہیں ہے؟ اگر خلاف نظر آئے تو اس سے نیچنے کی کوشش کرو۔ اس کو "مراتبہ" کہاجاتا ہے، یہ دو مراکام ہے۔

#### سونے سے پہلے "محاسبہ"

تیراکام رات کوسونے سے پہلے کیا کو۔ وہ ہے "محاسبہ" اپنے نفس سے کہو کہ تم نے میج یہ معاہدہ کیا تھا کہ کوئی گناہ کا کام نہیں کرون گا، اور ہر کام شریعت کے مطابق کروں گا، تمام حقوق اللہ اور حقوق العباد کی اوائیگی کرون گا۔ اب بتاؤ کہ تم نے کونساکام اس معاہدے کے مطابق کیا، اور کونساکام اس معاہدے کے خلاف کمیا؟ اس طرح اپنے پورے دن کے تمام اعمال کا جائزہ لو۔ میں جب میں گھرسے باہر نکلاتھا، تو فلاں آدی ہے کیابات کمی مقی؟ جب میں ملازمت پر گیاتو وہاں اپ فرائض میں نے کس طرح اوا کئے؟ تجارت میں نے کس طرح کی؟ اور کئے؟ تجارت میں نے کس طرح کی؟ طال طریقے سے کی یا حرام طریقے سے کی؟ اور جنے لوگوں سے ملاقات کی ان کے حقوق کس طرح اوا کئے؟ یوی بچوں کے حقوق کس طرح اوا کئے؟ ان سب معاملات کا جائزہ لو، اس کا نام ہے "محانب"

### پرشكرادا كرد

اس "عامد" كے نتيج ميں اگريہ بات سائے آگ كدتم نے صبح جو معاہرہ كيا تھا، اس ميں كامياب ہوگئے تو اس پر الله تعالى كاشكر اداكروكہ يا الله التحراشكر به كه تونے اس معاہرے پر قائم رہنے كى توفيق دى، اللهم لك الحمد ولك الشكر۔ اس شكر كا نتيجہ وہ ہوگا جس كا اللہ تعالى نے اس آيت ميں وعدہ فرمايا ہے كہ:

#### (ائن شكرتم لازيدنكم)

اگر تم نعمت پر شکر ادا کوک تو اللہ تعالی وہ نعمت اور زیادہ دیں گے، لہذا جب تم نے اس معاہرے پر قائم رہنے کی نعمت پر شکر اوا کیا تو آئندہ اس نعمت میں اور اضافہ ہوگا۔ اور اس پر تواب طے گا۔

#### ورنه توبه كرد

اور اگر اس "محاب" کے نتیج میں بیات سلمنے آئے کہ فلال موقع پر اس معاہدے کی فلال موقع پر اس معاہدے کی فلاف ورزی ہوگئ، فلال موقع پر میر، بھنگ گیا اور مجسل گیا اور اپنے اس مهمد پر قائم ند رہ سکا، تو اس وقت فور آ توب کرو۔ اور بد کہو کہ یا اللہ امیں نے یہ معاہدہ تو کیا تھا، لیکن نفس وشیطان کے جال میں آگر میں اس معاہدے پر قائم نہیں رہ سکا، یا اللہ ا

### این نفس پر سزا جاری کرد

قوبہ کرنے کے ساتھ اپ نفس کو پکھ سزا بھی دو، اور اپ نفس سے کہو کہ تم نے اس معلہ ہے کی خلاف ورزی کی ہے، قبدا تہیں اب آٹھ رکعت نفل پڑھنی ،وں گ۔
یہ سزا میج کو معاہدہ کرتے وقت ہی تجویز کرلو۔ قبدا رات کو اپ نفس سے کبو کہ تم نے اپنی راحت اور آرام کی خاطر اور تھوڑی می لڈت عاصل کرنے کی خاطر جھے مہد فشکی کے اندر جلا کیا، اس لئے اب تہیں تھوڑی سزا ملنی چاہئے، قبدا تہماری سزایہ ہے کہ اب سونے سے کہا آٹھ رکعت نفل اوا کرد۔ اس کے بعد سونے کے لئے بستر پر جاؤ۔
اس سے پہلے مونا بڑ۔

#### سزامناسب اور معتدل مو

حضرت تفانوی رحمۃ اللہ علیہ فراتے ہیں کہ ایمی مزا مقرر کرو جس بیل نفس پر کھوڑی مشقت ہی ہو، نہت زیادہ ہو کہ نفس پر ک جائے، اور نہ اتن کم ہو کہ نفس کو اس حصفت ہی نہ ہو، جسے ہندوستان جی جب مرسید مرحوم نے علی گڑھ کالج قائم کیا، اس وقت طلبہ پر یہ لازم کرویا تفاکہ تمام طلبہ بی وقت نمازیں معجد جی باجماعت اوا کریں ہے، اور جو طالب علم نمازے فیر حاضر ہوگا اس کو جرمانہ! اکرنا پڑے گا، اور ایک نماز کا جرمانہ شاید ایک آنہ مقرر کردیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو طلبہ صاحب ثروت ہے، وہ پورے مہینے کی تمام نمازوں کا جرمانہ اکھا چہ یہ تا کہ جو کا اور جمانہ اللہ علیہ فرماتے ہیں جمانہ ہم سے وصول کراو، اور نماز کی چھٹی۔ حضرت تفانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جرمانہ ہم سے وصول کراو، اور نماز کی چھٹی۔ حضرت تفانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یا تا کم اور معمولی جرمانہ بھی نہ ہو کہ آدی اکھا تجمع کرادے، اور نہ اور نہ اور نہ اور نہ اور معمولی جرمانہ معالم برمانہ مقرر کرما جائے۔ مثل آٹھ رکعت لگل پڑھنے کی مزامقرر کرنا ایک مناسب مزا ہے۔

### کھے ہمت کرنی پڑے گ

بہرمال، اگر نفس کی اصلاح کرنی ہے قو تحو ڑے بہت ہاتھ پاؤل ہلانے پڑیں گے،

کو نہ کچو مشقت برداشت کرنی پڑے گی، کچو نہ کچو بہت قو کرنی ہوگ، اور اس کے
لئے عزم اور ارادہ کرنا ہوگا، ویسے بی چیٹے بق نفس کی اصلاح نہیں ہوجائے گ۔

ہزا ہے لئے کرلو کہ جب بھی نفس غلط رائے پر جائے گاتو اس وقت آٹھ رکعت نفل ضرور پڑھوں گا۔ جب نفس کو پہ چلے گا کہ یہ آٹھ رکعت پڑھنے کی ایک نئی مصیبت کمڑی ہوگئ، تو آئندہ کل وہ نفس جہیں گناہ سے بچانے کی کوشش کرے گا، تاکہ اس آٹھ رکعت نفل سے جان چھوٹ جائے۔ اس طرح وہ نفس آبستہ آبستہ انشاء اللہ سیدھے رائے پر آجائے گا، اور پھر جہیں نہیں برکائے گا۔

### يه چار کام کرلو

امام فزالی دحمة الله عليه كي هيحت كاخلاصه بدي كه چار كام كراو:

- 🛈 مبح کے وات مشار ملہ لینی معاہرہ۔
  - یر عمل کے وقت مراتبہ۔
  - D دات كوسونے يہلے كابر۔
- ار الس بهك جائة توسونے مبلے معاقبہ ليني إس كوسزان

### يه عمل مسلسل كرنابوكا

ایک بات اور یاد رکھنی چاہئے کہ دوچار روزیہ عمل کرنے کے بعدیہ مت سمجھ لیما کہ بس اب ہم پہنچ گئے اور بزرگ بن گئے، بلکہ یہ عمل تو مسلسل کرنا ہوگا۔ اور اس بیس یہ ہوگا کہ کسی دن تم غالب آ جاؤ گے اور کسی دن شیطان غالب آ جائے گا، لیکن ایسا نہ ہو کہ اس کے غالب آنے ہے تم محبرا جاؤ اوریہ عمل چھوڑ بیٹھو، اس لئے کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت ہے۔ انشاء اللہ اس طرح کرتے پڑتے ایک دن منزل مقصود پر مقصود کے بینے جاؤ کے۔ اور اگر بید عمل کرنے کے بعد پہلے دن ہی منزل مقصود پر بینے جاؤ کے تواس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دماغ ہیں یہ خناس سوار ہوجائے گا کہ ہیں توجید اور شبلی بین کیا۔ اس لئے بھی اس عمل کے ذریعہ کامیائی ہوگی اور بھی ناکامی ہوگ، جس دن کامیائی ہوجائے تو اس پر اللہ کا شکر اوا کو، اور جس دن ناکامی ہوجائے اس دن توب کامیائی ہوجائے اس دن توب واستغفار کرو، اور اپنے نئرے فعل پر ندامت اور شکتگی انسان کو کہال سے کہاں پہنچادی ہے۔

### حضرت معاويه رضى الله عنه كاايك واقعه

حفرت تھانوی رحمہ اللہ علیہ نے حفرت معاویہ رمنی اللہ عنہ کا قصتہ لکھا ہے کہ آپ روزانہ تہجد کی نماز کے لئے بیدار ہوا کرتے تھے۔ ایک دن آپ کی آ کھ لگ گئی اور تہجد قضا ہو گئے۔ سارا دن روتے روتے گزار دیا اور توبہ واستغفار کی کہ یااللہ! آج میری تبجد کانانے ہو گیا۔ اگلی رات جب سوئے تو تبجد کے وقت ایک شخص آیا اور آپ کو تہجد کے لئے بیدار کیا، آپ نے بیدار ہو کر دیکھا کہ میہ بیدار کرنے والا شخص کوئی اجنبی معلوم ہو آ ہے۔ آپ نے بوجھاکہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں ابلیس ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تو ابلیس ہے تو تہجد کی نماز کے لئے اٹھانے سے تھے کیاغرض ؟ وہ شیطان كين لكا: بس آب اله جائي، اور تهجد روه ليجد - حفرت معاويد رضى الله عليه في فرمايا كه تم تو تبجد ، روكنه واله جو، تم المحالي والي كيم بن محتيج ؟ شيطان نے جواب ويا كربات درامل يد ب كر كذشته رات من في آب كو تبجد كوفت سلاديا اور آب کی تہجد کا ناخہ کرادیا، لیکن سارا دن آپ تہجد چھوٹنے پر روتے رہے، اور استغفار کرتے رے، جس کے نتیج میں آپ کا درجہ اتنا بلند ہو گیا کہ تہجد بردھنے سے بھی اتنا بلند نہ ہو آ۔اس سے اچھاتو یہ تھاکہ آپ تہجدی بڑھ لیت۔اس لئے آج میں خود آپ کو تہجد کے لئے اٹھانے آیا ہوں تاکہ آپ کا درجہ مزید بلندنہ ہوجائے۔

#### ندامت اور توبہ کے ذریعہ درجات کی بلندی

بہرصال، آگر انسان کو اپنی گذشتہ غلطی پر صدق دل سے ندامت ہو۔ اور آئندہ اس
کی طرف نہ لوٹنے کا عزم ہو تو اس کے ذریعہ اللہ تعالی اس بندے کے درجات بلند فرما
کر اس کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبد الحکی صاحب رحمۃ
اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی بندہ غلطی کے بعد اللہ تعالی کی طرف رجوع کر تا
ہے اور معافی مانگنا ہے تو اللہ تعالی اس بندے سے فرماتے ہیں کہ تجھ سے جو یہ غلطی
ہوئی، اس غلطی نے حہیں ہماری ستاری، ہماری غفاری اور ہماری رحمت کا مورد بنادیا۔
اور یہ غلطی بھی تمہمارے حق میں فائدہ مندین گئی۔

مدیث شریف میں آتا ہے کہ جب عید الفطر کادن آتا ہے تو اللہ تعالی اپی عزت اور اللہ کی متم کھاکر فرشتوں سے فرائے ہیں کہ آج یہ لوگ بہل جمع ہو کر فریضہ ادا کررہے ہیں اور جمعے پکاررہے ہیں۔ جمع سے مغفرت طلب کررہے ہیں اور اپ مقاصد مانگ رہے ہیں۔ میری عزت اور میرے جالل کی متم، میں ضرور آج ان کی وعائیں قبول کروں گا۔ اور ان کی بُرا ہُوں اور گناہوں کو بھی حسات اور نیکیوں میں تبدیل کردوں گا۔ اور ان کی بُرا ہُوں اور گناہوں کو بھی حسات اور نیکیوں میں تبدیل کردوں گا۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ گناہ اور یہ بُرا بُیاں کس طرح نیکیوں میں تبدیل ہوجا کی گی؟ اس کاجواب ہیہ ہے کہ جب کی انسان سے ففلت اور نادانی سے تبدیل ہوجا کی گناہ مرزد ہوگیا، اور اس کے بعد وہ ندامت اور افسوس کے ساتھ اللہ تعالی کی طرف رجوع کرتا ہے، اور اللہ تعالی کو پکارتا ہے کہ یا اللہ افسات اور نادانی ہے یہ گناہ طرف رجوع کرتا ہے، اور اللہ تعالی اس کی ندامت کی وجہ سے نہ صرف یہ کہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں، بلکہ اس کی بدولت اس کے درجات بھی بلند فرما دیتے ہیں۔ اور معاف فرما دیتے ہیں، بلکہ اس کی بدولت اس کے درجات بھی بلند فرما دیتے ہیں۔ اور اس کے جو میں فرمایا:

﴿ فَاوَلِنُكَ يِبِدُلُ اللَّهِ سِيأْتُهِم حَسِنْتَ ﴾ (الرَّكان: ٥٠)

يعنى الله تعالى ان كى سيئات كو حسنات من تبديل فرمادية بين-

### ایی تیسی مرے گناہوں کی

المارے ایک بزرگ کزرے ہیں حضرت بابا جم احسن صاحب رحمة الله علیه ، حضرت الله علیه ، حضرت تخفانوی رحمة الله علیه ، حضرت تخف ، بہت او نجے مقام کے بزرگ تنف وہ شعر بھی کہا کرتے تنف ان کاایک شعر جمعے بہت پند ہے ، اور باربادیاد آتا ہے ، وہ یہ کہ س

دولتیں مل حمیں ہیں آموں کی الیان کی ال

لینی جب اللہ تعالی نے ہمیں گناہوں پر ندامت اور مجر ونیاز اور آہ وبكا عطافرادی،
اور ہم دعا ہمی كررہ ہيں كہ يا اللہ أميرے اس كناه كو معاف فراد يجئ، مجھ سے غلطی
ہوگئ ۔ تو اب كناه بكر نقصان نہيں بہنچا كئے۔ يہ كناه بحی اللہ تعالی كی تخلیق ہے۔ اور
اللہ تعالی نے كوئی چر حكمت سے خالی پيدا نہيں ك ۔ البدا كناه كے پيدا كرنے ميں بحی
حكمت اور مصلحت ہ، وہ يہ كہ گناه ہوجائے كے بعد جب توبہ كروگ، اور ندامت
کے ساتھ آہ وبكا كرد كے اور آئندہ گناه نہ كرنے كاعزم كروگ تو اس توبہ كے نتيج ميں
اللہ تعالی حميس كبال سے كہال بہنچاديں گے۔

## نفس سے ذندگی بھرکی لڑائی ہے

المذا رات كوجب بورے دن كے اعمال كا كاب كرتے وقت بيت بط كد آج كناه مرزد ہوگتے ہيں تو اب توب واستغفار كرو، اور الله تعالى كى طرف رجوع كو اور مايوس مت ہو جاؤ۔ اس لئے كد بيد زندگى ايك جہاد اور لاائى ہے، جس ميں مرتے وم تك نفس اور شيطان سے لاائى اور مقابله كرنا ہے، اور مقابلے كے اندر بيد تو ہو تاہے كہ بھى تم نے كرا ديا، كہذا اكر شيطان حہيں كرادے تو اس وقت بمت باركر برث مت رہنا، بلكه دوباره نے عزم اور ولولے كے ساتھ كھڑے ہو جاؤ،

اور پھرشيطان كے مقابلے كے لئے تيار ہوجاؤ ۔ اور يہ تمہارے ساتھ اللہ تعالى كاوعده ب كداكر تم بمت نہيں ہارو كى، بلك دوباره مقابلے كے لئے كمڑے ہوجاؤ كى، اور الله تعالى كاوعده تعالى كا وعده تعالى كا وعده به:

> ﴿ والعاقبة للمتقين ﴾ (القسم: ۸۳) انجام متقيول كي القد مي ب فتح تمباري موكى-

> > تم قدم بردھاؤ، اللہ تعالی تھام لیں کے ایک اور جکہ پر ارشاد فرایا:

﴿ وَاللَّهِ مِنْ حَاهِدُوا فِينَا لَنَهُ لِينَهُمْ سَبِلْنَا ﴾ (التكبوت: ١٩)

جن لوگوں نے امارے راستہ میں جہاد کیا۔ یعنی نئس وشیطان کے ساتھ تم نے اس طرح اڑائی کی کہ وہ شیطان تہیں غلط رائے پر لے جارہا ہے، اور تم اس سے مقابلہ کررہے ہو، اور کوشش کرکے غلط رائے سے بی رہے ہو تو پھر امارا وعدہ ہے کہ ہم ضرور بالعثرور مقابلہ کرنے اور کوشش کرنے والوں کو اپنے رائے کی ہدایت دیں گے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس اس آے کا ترجمہ یہ کرتا ہوں کہ جو لوگ امارے رائے میں کوشش کرتے ہیں تو ہم ان کا ہاتھ پکڑ کرائے رائے پر لے چلے

پھرایک مثال کے ذریعہ اِس آیت کو سمجھاتے ہوئے فرماتے کہ جب پچہ چلنے کے قابل ہوجاتا ہے قواس وقت ماں باپ کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ بچہ چلا نچہ اس کو چلنا سکھاتے ہیں اور اس کو تھوڑی دور کھڑا کر دیتے ہیں، اور پھڑاس نچے کو اپنے پاس بلاتے ہیں کہ بیٹا ہمارے پاس آؤ۔ اگر بچہ وہیں کھڑا رہے اور قدم آگے نہ بڑھائے توہاں باپ بھی دور کھڑے رہیں گے، اور اس کو گود ہیں نہیں اٹھا کیں گے۔ لیکن اگر یجے نے

ایک قدم بڑھایا، اور دو سرے قدم پر وہ گرنے لگا تو اب ماں باب اس کو گرنے نہیں دیے، بلکہ آگے بڑھ کراس کو تھام لیتے ہیں اور گود ہیں اٹھا لیتے ہیں۔ اس لئے کہ بچ نے قدم بڑھاکراپی کی کوشش کرئی۔ ای طرح جب انسان اللہ تعالیٰ کے رائے میں چاتا ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو بے یارورد گار چھوڑ دیں گے، اور اس کو نہیں تھامیں گے؟ ایسا نہیں کریں گے۔ بلکہ اس آیت میں وعدہ ہے کہ جب تم چلنے کی کوشش کروگے تو ہم آگے بڑھ کر حمیس گود میں اٹھا کر لے جا کیں گے۔ اس لئے آگے قدم بڑھاؤ، بھت کو، کوشش کروگ جا کے بڑھ کر حمیس گود میں اٹھا کر لے جا کیں گے۔ اس لئے آگے قدم بڑھاؤ، بھت کرو، کوشش کرو، بایوس ہو کرمت بیٹھ جاؤ۔

سوئے مایوی مرو امید ها است سوئے تاریکی مرد فورشید ها است

ان کے دربار میں مایوی اور تاریکی کا گزر نہیں ہے۔ لہذا ننس وشیطان سے مقابلہ کرتے رہو، اگر غلطی ہوجائے تو پھرامید کا دامن مت چھوڑو، مایوس مت ہوجاؤ، بلکہ کوشش جاری رکھو، انشاء اللہ تم ایک دن ضرور کامیاب ہوجاؤ گے۔

ظاصہ یہ ہے کہ تم اپ جفے کاکام کرلو، اللہ تعالی اپ جفے کاکام صرور کریں گ۔
یاد رکھو، تہمارے جفے جس جو کام جیں اس جس تقص اور کی ہو علی ہے، اللہ تعالی کے
جفے کے کام جس نقص اور کی نہیں ہو علی۔ قبداجب تم قدم پر حاؤے تو تمہارے لئے
داستے تعلیں کے انشاء اللہ۔ ای کی طرف حضور اقدیں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس
حدیث جیں اشارہ فرایا کہ:

﴿ موتواقبل ان تموتوا وحاسبواقبل ان تحاسبوا ﴾ لین مرنے سے پہلے مرو-اور آ ثرت کے حساب سے پہلے اپنا محاسبہ کرلو،

الله تعالى كے سامنے كيايہ جواب دو كے؟

مارے حضرت ڈاکٹر عبدائحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ قرمایا کرتے تھے کہ محاسبہ کاایک

طریقہ سے کہ یہ تعتور کو کہ آج تم میدان حشرے اندر کھڑے ہو۔ اور تہارا حساب وکتاب ہورہا ہے۔ نامۂ اعمال چیش ہو رہے ہیں۔ تمہارے نامۂ اعمال کے اندر جو تمہارے بُرے اعمال درج ہیں، وہ سب سامنے آرہے ہیں۔ اور الله تعالی تم ہے سوال كررے بيں كه تم نے يہ برے اعمال اور گناہ كيوں كئے تھے؟ كيا اس وقت تم اللہ تعالى کو وہی جواب دو گئے جو آج تم مولویوں کو دیتے ہو؟ آج جب تم سے کوئی مولوی یا مصلح یہ کہتاہے کہ فلال کام مت کرو، نگاہ کی حفاظت کرو، سود سے بچو، غیبت اور جھوٹ ہے بچو، ٹی دی کے اندر جو فحاثی اور عرانی کے بروگرام آرہے ہیں، اِن کو مت دیکھو، شاد ی بیاہ کی تقریبات میں ہے پر دگی ہے بچو۔ تو اِن ہاتوں کے جواب میں تم مولوی صاحب کو بیہ جواب دیتے ہو کہ ہم کیا کریں۔ زمانہ ہی ایسا قراب ہے، ساری دنیا ترقی کر رہی ہے، چاند پر پہنچ گئی ہے، کیا ہم ان سے پیچھے رہ جا کیں، اور دنیا سے کث کر بیٹھ جا کیں۔ اور آج کے اس معاشرے میں میہ سب کام کے بغیر آدمی کا گزارہ نہیں ہے۔ یہ وہ جواب ہے جو آج تم مولوبوں کے سامنے ویتے ہو، کیا اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی ہی جواب ودعے؟ کیا یہ جواب وہاں اللہ تعالی کے سامنے کافی ہو گا؟ ذرا دل بر ہاتھ رکھ کہ سوچ کر بتاؤ۔ اگر میہ جواب وہاں نہیں چلے گاتو پھر آج دنیا میں بھی میہ جواب کانی نہیں ہو سکتا۔

#### ہمت اور حوصلہ بھی اللہ تعالیٰ ہے ماتکو

اوراگر تم اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ جواب دوگے کہ یا اللہ اُماحول اور معاشرے کی وچہ سے جس گناہ کرنے پر مجبور تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ سوال کریں گے کہ اچھایہ بناؤ کہ تم مجبور سے سے جس گناہ کرنے گئا ہم یہ جواب دوگے کہ یا اللہ ایس، مجبور تھا۔ آپ مجبور نہیں سے اللہ تعالیٰ فرما ئیں گے کہ جب میں مجبور نہیں تھاتو تم نے جھے سے ابنی اس مجبوری کو دور کرنے پر قادر نہیں کرنے کی دعا کیوں نہیں کی؟ اور کیا میں تمہاری اس مجبوری کو دور کرنے پر قادر نہیں تھا؟ اگر میں قادر تھاتو جھے سے مائتے، اور یہ کہتے کہ یا اللہ ایہ مجبوری پیش آئی ہے، یا تو آپ اس مجبوری کو دور فرماد ہے، یا تھا؟ اگر میں قادر تھاتو جھے سے مائتے، اور یہ کہتے کہ یا اللہ ایہ مجبوری پیش آئی ہے، یا تو آپ اس مجبوری کو دور فرماد ہے، یا تھا؟ اگر میں قادر تھاتو جھے اس پر مزامت

دیجے گا۔ بتائے آکیا تمہارے پاس اللہ تعالی کے اس سوال کا جواب ہے؟ اگر جواب ہے۔ ہیں ہے قو پھر آج زندگ کے اندریہ کام کرلو۔ وہ یہ کہ جن کاموں کے کرنے پر تم اپنے آپ کو مجبور پارہ ہو، خواہ واقعہ مجبور ہو، یا معاشرے کی وجہ سے مجبور ہو، اس کے بارے میں اللہ تعالی سے روزانہ دعا کرلو کہ یا اللہ آیہ مجبوری پیش آگی ہے، اس کی وجہ سے میرے اندر اس سے بچنے کی ہمت نہیں ہوری ہے، آپ قادر مطاق ہیں، اس مجبوری کو مجبی دور کر سے ہیں، اور اس بے ہمتی کو بھی دور کر سے ہیں۔ اس مجبوری کو دور کر دیجے، اور اس گناہ سے بچنے کی ہمت اور حوصلہ عطافر ہاد ہجئے۔

### ان کی نوازشوں میں تو کوئی کی نہیں

بہرحال، اللہ تعالیٰ سے ما تکو، یہ تجربہ ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے اس طرح ما تکتا ہے تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرما دیتے ہیں۔ اگر کوئی مائے بی نہیں تو اس کا کوئی علاج نہیں۔ ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ یہ شعر پڑھاکرتے تھے کہ ۔

> کوئی حسن شناس آدا شہ ہو تو کیا علاج ان کی نوازشوں میں تو کوئی کی نہیں

لہذا مائیکنے والا ہی نہ ہو تو اس کا کوئی علاج نہیں۔ ان کا دامن رحمت کھلا ہے۔ بہرصال، آج ہم نے صبح وشام چار کام کرنے کا جو نسخہ پڑھا ہے اگر ہم اس پر کاریند ہوجا کیں تو انشاء اللہ اس حدیث پر عمل کرنے والے بن جا کیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی منفرت فرمائے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آجین۔

وآخر دعواناان الحمد لله رب العالمين



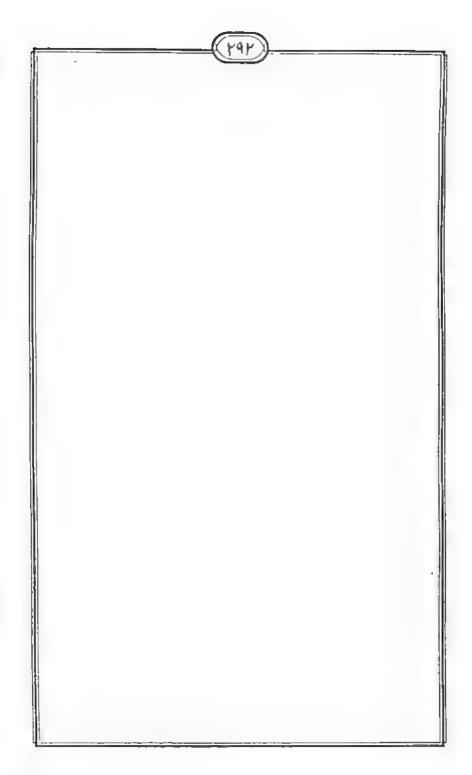

#### بهم الله الرحن الرحيم

# عیر ضرو ری سوالات سے ير ہير کريں

الحمدالله تحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن بسه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شـرور انفسـنا ومـن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لاإله إلا الله وحده لاشريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمداً عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا

عن أبي هريرة رضى الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : دعوني ماتركتم أتما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤلهم واختلافهم على انبياء هم، فاذا نهيتُكم عن شي فاجتنبوه، وإذا امرتكم بأمر فأتوا منه مااستطعتم ـ

#### کثرت سوال کا نتیجہ ۔

حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم مستن میں نے ارشاد فرمایا کہ : جب تک کی خاص مسلے کے بارے میں کوئی خاص بات نہ بناؤن' اس وقت تك تم مجھے چھوڑے ركھو اور مجھ سے سوال نه كرو' ليني جس كام كے بارے ميں ميں نے يہ نميں كماكہ يه كرنا فرض بي يا يه كام كرنا حرام اور ناجاز ب اس كام ك بارے ميں بلاوجہ اور بلا ضرورت سوال کرنے کی ضرورت نہیں' اسلئے کہ تم ہے پہلے انبیاء علیهم السلام کی جو امتیں ہلاک ہوئیں' ان کی ہلاکت کا ایک سبب ان کا کثرت ہے سوال کرنا بھی تھا' اور دوسرا سبب اینے انبیاء کے بتائے ہوئے احکام کی خلاف ورزی تھی' لنذا جب میں تم کو کسی چزے روکوں تو تم اس ے رک جاؤ۔ اس میں تیل و تال اور چوں و چرا نہ کرو' اور جس چیز کا میں تم کو تھم روں تو اسکو این استطاعت کے مطابق بجا لاؤ۔۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم بر شفقت و کھنے کہ استطاعت کی قید لگا دی کہ اپنی استطاعت کے مطابق بجا لاؤ 'گویا استطاعت ہے زیاوہ کا ہمیں مکلف نہیں

# كس فتم كے سوالات سے پر بيز كيا جائے۔

اس مدیث میں حضور اقدس معلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کی کثرت کی ڈمت بیان فرمائی ہے ' لیکن بعض دو سری احادیث میں سوال کرنے کی فضیلت بھی آئی ہے ' چنانچہ ایک حدیث میں حضور اقدس معلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: "انما شفاء العی السئوال" بعنی بیاہ کی تشفی سوال سے ہوتی ہے۔ دونوں قسم کی احادیث اپنی اپنی جگہ درست ہیں ' دونوں میں محاوم میں خود انسان کو تھم شری معلوم دونوں میں محاوم میں خود انسان کو تھم شری معلوم

کرنے کی ضرورت پیش آئے کہ یہ معالمہ جو میں کر رہا ہوں' شرعا جائز ہے
یا نہیں' ایسے موقع پر سوال نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ ضروری ہے' لیکن
اگر سوالات کرنے کا منتاء یا تو محض وقت گزاری ہے یا اس سوال کا اسکی
ذات ہے کوئی تعلق نہیں ہے' اسلئے کہ وہ مسئلہ اس کو پیش نہیں آیا یا وہ
ایما سئلہ ہے جسکی دین میں کوئی اہمیت نہیں اور عملی زندگی ہے اس کا کوئی
تعلق نہیں اور نہ قبر میں اسکے بارے میں سوال ہوگا اور نہ آخرت میں
سوال ہوگا اور اس کے معلوم نہ ہونے میں کوئی مضا گفتہ بھی نہیں ہے' تو
ایے مسائل کے بارے میں سوال کرنے کی اس صدیث میں ممانعت آئی

### فضول سوالات میں لگانا شیطان کا کام ہے۔

مثلاً ایک صاحب نے جھ ہے سوال کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے جو دو بیٹے تھے ' ھائیل اور قائیل' ان دونوں کے درمیان لڑائی ہوئی' جس کے بنتے میں قائیل نے ھائیل کو قتل کر دیا' اس لڑائی کا سبب ایک لڑکی تھی' اس لڑکی کا نام کیا تھا؟ اب بتائیے کہ اگر اس لڑکی کا نام معلوم ہو جائے تو اس سے کیا فائدہ ہو گا؟ اور اگر معلوم نہ ہو تو اس سے نقصان کیا ہو'گا؟ کیا قبر میں مکر نگیر ہو چھیں گے کہ اس لڑکی کا نام بتاؤ ورنہ تہیں ہو'گا؟ کیا قبر میں مکر نگیر ہو چھیں گے کہ اس لڑکی کا نام بتاؤ ورنہ تہیں جن بنیں ملے گی' یا میدان حشر میں اللہ تعالی اسکے نام کے بارے میں تم سوال کریں گے۔ لہذا اس قتم کے مسائل جن کا قبر میں ' حشر میں' تر میں ' حشر میں' مشر میں ' حشر میں' مشر میں ' حشر میں' مشر میں اسلام بیش نہیں آئیگا ان کے بارے میں سوال کرنا درست نہیں۔ بات درامیل یہ ہے کہ انبان کو صحیح رائے سے ھٹانے کے لئے شیس۔ بات درامیل یہ ہے کہ انبان کو صحیح رائے سے ھٹانے کے لئے شیطان کے پاس مختلف حربہ میہ ہے کہ وہ شیطان کے پاس مختلف حربہ میہ ہے کہ وہ

شیطان انسان کو ایسے کام میں لگا دیتا ہے جس کا کوئی عاصل نہیں' جس کا بتیجہ سے ہو آ ہے کہ عملی کاموں ہے انسان غافل ہو جا آ ہے اور ان نسول سوالات کے چکر میں لگ جا آ ہے۔

# تھم شرعی کی علت کے بارے میں سوال۔

ای طرح آج کل لوگوں میں یہ مرض بت عام ہے کہ جب کسی عمل کے بارے میں بناؤ کہ شریعت میں یہ تھم موجود ہے کہ یہ کام کرو' یا یہ تھم ہے کہ فلاں کام مت کرو' تو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ فلاں چیز کو جو حرام قرار دیا گیا ہے' یہ حرمت کا تھم کیوں دیا گیا ہے؟ اسکی کیا وجہ ہے؟ اور سوال کرنے والے کا اندازیہ بنا تا ہے کہ اگر ہمارے اس سوال کا معقول جواب ہمیں مل گیا اور ہماری عقل نے اس جواب کو صحیح تسلیم کر لیا تب تو ہم اس تھم شری کو مانیں کے ورث نہیں مانیں گے ۔۔۔ حالانکہ اس حدیث میں حضور اقد س سین کے ورث نہیں مانیں گے ۔۔۔ حالانکہ اس حدیث میں حضور اقد س سین کی گھر تھیں اور کمارا کام یہ ہے کہ رک جاؤ اور اس خمین میں پڑنا تہمارا کام نہیں کہ اس روکنے میں کیا حکمت ہے؟ کیا حصلحت اور کیا فائدہ ہے؟

#### علت کے بارے میں سوال کا بھترین جواب۔

ایک صاحب تھیم الامت حفرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس الله مره کے پاس آئے اور کسی شرعی مسئلے کے بارے میں بوچھنے لگے کہ اللہ تعالی نے فلاں چیز کو کیوں حرام کر دیا؟ اسکی کیا وجہ ہے؟ کیا حکمت اور مصلحت ہے؟ حفرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایک بات کا آپ جواب دیدیں توجی اس کا جواب آپ کو دیدونگا انہوں نے کہا کہ وہ

کیا بات ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ آپ کی ناک سامنے کیوں گئی ہے، پیچھے

کیوں نہیں گئی؟ مطلب سے تھا کہ اللہ تعالی اپنی حکمت اور مسلحت ہے

اس کارخانہ عالم کا نظام چلا رہے ہیں، تم سے چاہے ہو کہ تمہارا سے چھوٹا سا

دماغ جو تمہارے سر میں ہے، اسکی ساری حکمتوں اور مسلحتوں کا احاطہ کر

لے، حالا تکہ آج کے دور میں سائنس اتن ترقی کے باوجود اس چھوٹے ہے

دماغ کی بھی پوری تحقیق نہیں کر سکی اور سے کہتی ہے کہ اس دماغ کا اکثر
حصہ ایسا ہے جس کے بارے میں اب تک سے پتہ نہیں چل سکا کہ اس کا

حکمتوں کا احاطہ کر لو کہ فلاں چیز کو کیوں حرام کیا؟ اور فلال چیز کو کیوں

حکمتوں کا احاطہ کر لو کہ فلال چیز کو کیوں حرام کیا؟ اور فلال چیز کو کیوں

حلال کیا؟ بات سے کہ اپنی حقیقت سے ناوا تفیت اور دل ہیں اللہ تعالیٰ کی

عظمت کی کی کے نتیج میں اس شم کے سوال ذہن ہیں آتے ہیں۔

### الله تعالیٰ کی حکمتوں اور مصلحتوں میں دخل مت دو۔

اب مثلاً کوئی فخص ہے سوال کرے کہ اللہ تعالیٰ نے فجر کی نماز میں ور کعت فرض فرمائی جیں 'ظہر کی نماز میں چار 'عمر کی نماز میں چار 'مغرب کی نماز میں تین رکعت فرض فرمائی جیں 'اس فرق کرنے میں کیا حکمت ہے؟ اور کیا وجہ ہے؟ اب اگر کوئی فخص اپنے سے سوچ کر ہے کے کہ فجر کی نماز کا وقت چو نکہ فرصت کا ہوتا ہے تو اس وقت چار رکعت فرض ہوئی چاہئیں اور چو نکہ عمر کا وقت مشنولیت کا ہوتا ہے تو اس وقت وو رکعت فرض ہوئی چاہئیں اور چو نکہ عمر کا وقت مشنولیت کا ہوتا ہے تو اس وقت وو رکعت فرض ہوئی چاہئیں۔ ارے تم اپنی چھوٹی می عقل کے ذریعہ اللہ تعالی کی حکمتوں اور مصلحوں کے اندر وفل دینا چاہئے ہو؟ اور بیہ فیصلہ کرتے ہو کہ فلال وقت اتنی رکعت فرض ہوئی چاہئیں۔ لندا شریعت کے کسی بھی حکم کے وقت اتنی رکعت فرض ہوئی چاہئیں۔ لندا شریعت کے کسی بھی حکم کے وقت اتنی رکعت فرض ہوئی چاہئیں۔ لندا شریعت کے کسی بھی حکم کے

بارے میں بیہ سوال کرنا کہ بیہ علم کیوں دیا گیا' بیہ غلط سوال ہے۔ ایسے سوال سے آپ نے منع فرمایا۔

صحابہ کرام "دکیوں" سے سوال نہیں کیا کرتے تھے۔

حفزات محابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم کے حالات بڑھ کر دیکھتے تو آب کو بورے ذخرہ صدیث میں سے کمیں نظر شیں آئے گا کہ کسی محالی نے لسی تھم شری کے بارے میں یہ سوال کیا ہو کہ یہ تھم کیوں دیا گیا؟ ایک مثال نہیں لیے گی۔ البتہ یہ سوال لیے گا کہ فلاں چڑ کے بارے میں عظم شرى كيا ہے؟ لفظ "كيول" ہے سوال نيس كرتے تھے۔ سوال ندكرنے كى وجد کیا تھی؟ کیا ان کے اندر عقل اور سجھ نہیں تھی؟ کیا وہ ان شرئ مکموں کی ملمیں ادر مصلحین نہیں پیان کتے تھے؟ ایبا نہیں تھا' کیونکہ ان کی عقل اتنی تھی کہ آج کے دور کا بوے سے بڑا عقل مندان کی عقل ک گرد کو شیں پنچ سکتا' پھر سوال نہ کرنے کی کیا وجہ تھی؟ وجہ سے تھی کہ اس عقل ہی کا نقاضہ یہ تما کہ جب اللہ کو اپنا خالق اور مالک مان لیا اور نبی كريم مرور دو عالم مَتَنْ عَلَيْهِ كُو ان كا رسول مان ليا تو اب جو بات اور جو تھم بھی ان کی طرف سے آئے گاوہ حق ہو گا' اس میں ہمارے لئے چوں و چرا کی مجال اور مخبائش نہیں --- اس لئے لفظ "کیوں" ہے محابہ کرام" سوال نہیں کرتے تھے۔

یہ اللہ کی محبت اور عظمت کی کمی کی دلیل ہے۔

میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ شریعت کے احکام کے سلسلے میں جن لوگوں کے دلوں میں بہت زیادہ فشکوک و شبهات ہوتے ہیں اسکی اصل وجہ ورحقیقت اللہ تعالی کی عظمت اور محبت کی کی ہے۔ اس لئے کہ جس ذات کی عظمت اور محبت دل میں ہو گی اسکی طرف ہے ویے تھتے تھم میں شکوک و شبهات پیدا نہیں ہو نئے دنیا کے اندر د کم لیس کہ جس سے محبت اور عقیدت ہوتی ہے 'وہ اگر کسی بات کا تھم دے تو جاہے وہ تھم جماری سمجھ میں نہ آرہا ہو' لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ مخف اتنا برا آدمی ہے کہ اس کے عکم کے پیچھے کوئی نہ کوئی مصلحت منرور ہو گی۔ تو وہ ذات جس کی قدرت 'جس کا علم اور جس کی رحمت ماری کا نتات کو محیط ہے' وہ ذات اگر یہ تھم دے کہ یہ عمل کرد اور بیا ممل مت کرد تو اسکی عظمت اور محبت کا تقاضه بیر ہے کہ آدمی یہ نہ سویے کہ مجھے میہ حکم کیوں دیا جا رہا ہے؟ اور اس حکم میں کیا فائدہ اور کیا مصلحت ہے؟ دین نام ہی اس کا ہے کہ اپنے آپ کو ان کے حوالے كردو اور چوں و چ اكو درميان سے نكال دو۔ آج كى مراہوں كا سب سے بڑا سرچشمہ اور بنیادی سبب سے ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکام کو اپنی عقل سے پر کھنے کی کوشش کی جارہی ہے' اور اگر کسی تھم کی حکت عقل میں نہیں آرہی تو اس کو شریعت کا تھم مانے ہے انکار کیا جا رہا ہے۔ <u>یج</u> اور نو کر کی مثال۔

چھوٹا پچہ جو ابھی بالکل نادان ہے' باپ اس کو سی کام کا تھم دیتا ہے یا ماں اسکو تھم دیتا ہے اگر وہ بچہ یہ کے کہ جھے یہ تھم کیوں ویا جا رہا ہے؟ جب تک آپ جھے اس کام کی تحمت نہیں سمجھا کیں گے اس وقت تک میں یہ کام نہیں کرونگا تو ایسا بچہ بھی سیج تربیت نہیں پاسکے گا۔۔۔ بچ کو چھوڑ یے' ایک آدمی جو عاقل بالغ ہے اور اسکو آپ نے اپنا نوکر کھا ہوا ہے' آپ نے اس ے کما کہ بازار جاکر فلاں سودا لے آؤ' وہ نوکر پلٹ کریہ یوچھتا ہے کہ پہلے آپ جھے اس کی تحمت اور وجہ بتائے کہ نوکر پلٹ کریہ یوچھتا ہے کہ پہلے آپ جھے اس کی تحمت اور وجہ بتائے کہ

٣..)

آپ میہ چزبازارے کیوں منگوا رہے ہیں؟ پہلے آپ حکمت بتائے پھر میں إزارے یہ چیزلاؤ نگا۔ ایبا نوکر کان سے پکڑ کر گھرے باہر نکال دینے کے لائق ہے۔ اسلئے ، نوکر کو میہ حق ضیس پنچا کہ وہ میہ یو چھے کہ آپ میہ چیز کیوں منگوا رہے یں؟ وہ نو کر ہے اور نو کر کا کام یہ ہے کہ جو تھم بھی اس كو دياجا رباع وه اسكو بجالائ وه بدنه بوجهے كه بد حكم كول دياجا ربا ے؟ جب نوکروں کے ساتھ تہمارا یہ معالمہ ہے والانکہ نوکر بھی انسان ب اورتم بھی انسان ہو' تو اللہ تو خالق اور معبود ہیں اور تم اسکے بندے ہو' نوکر اور آقا میں تو پھر بھی مناسبت ہے' اس لئے کہ دونوں کی عقل محدود ہے الیکن بندے اور اللہ میں تو کوئی مناسبت ہی نمیں اسلے کہ تمهاری عقل محدود اور اللہ جل شانہ کی محمیں لامحدود اسلئے اللہ کے تھم کی حکمت کے بارے میں سوال کرنا کسی طرح بھی مناسب شیں۔ بسرمال: اس مدیث میں نی کرم مستنظم نے تین مم کے سوالات ے منع فرمایا ہے' ایک بے فائدہ سوال کرنا جس کا عملی زندگی ہے تعلق نہ ہو' دو سرے ایسے معالمے یا ایس صورت حال کے بارے میں سوال کرنا جو انی ذات کو ابھی پیش نہ آیا ہو' تیمرے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی تھم کی حکمت معلوم کرنے کے لئے سوال کرنا۔ اور مقصد سوال کرنے کا یہ ہو کہ اگر اس تھم کی حکمت معلوم ہو گی تو عمل کرونگا ورنہ شیں کرونگا۔ اور فرمایا کہ پچیلی امتیں ان تین چیزوں کے بارے میں سوالات کرنے کی وجہ سے بلاک مو کیں" تم ان چیزوں کے بارے میں سوال کرنے سے بر بیز کرو اور جب میں تم کو کمی چز سے روک دوں تو تم رک جاؤ' اسکی حکمت تلاش کرنے کے پیچھے مت پڑو۔ الله تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ﴿ وَآخر دعوانا أَنْ الْحُمَدُ لللهُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴾

# عرض ناشر

جمادی الاولی ۱۳۱۷ھ مطابق اکتوبر ۱۹۹۳ء میں وارالعلوم کراچی میں "الدورة التعلیمیة حول الاقتصاد المعاصر فی ضوء الشریعة الاسلامیة " کے عنوان سے معاملات جدیدہ اور ان کی فتہی حیثیت سے متعلق پندرہ روزہ تعلیمی کورس منعقد کیا گیا تھا، جس میں ملک کے مختلف حصوں سے علاء نے شرکت فرمائی تھی۔ اس دوران حضرت مولانا محمد تقی عثانی صاحب واحت برکاتہم نے علاء کو عصر عاض کے معاشی مسائل سے متعلق ضروری معلومات پر مشمل ہومیہ تقریباً تین تھنے ہا، رس دیا، یہ دورہ برصغیریاک وہندیں اپنی نوعیت کا پہلا دورہ تھا۔۔۔ زیر نع مسون حضرت مولانا کا افتتاتی خطاب ہے جس میں اس کورس کے پس منظر پر تفصیل سے روشنی فرائی میں جس میں اس کورس کے پس منظر پر تفصیل سے روشنی فرائی میں جس

مولانا سغیراحمد عبای صاحب نے قار کین کے لئے ثیپ ریکارڈر کی مدو سے ضبط کیا ہے۔ اور اب ہم اس کو البلاغ کے شکریے کے ساتھ شائع کررہے ہیں اللہ تعالی اس کاوش کو قبول فرمائے آئین۔

وفى الله ميمن

# بشمالله التجني التحميرة معاملات جديده اور

# اور علماء کی ذمه داریاں

الحمدلله نحمده ونستعینه ونستغفره ونومن به ونتوکل علیه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سیات اعمالنا، من یهده الله فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له ونشهدان لا اله الا الله وحده لاشریک له ونشهدان سیدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی الله تعالی علیه وعلی اله واصحابه وبارک وسلم تسلیما کثیراکثیرا۔

حضرات علائے کرام! میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہماری وعوت کو قبول فرمایا، طویل سفر کی زحمت گوارہ کی اور اس دورہ تعلیمیہ کے لئے تشریف لائے۔ اللہ تعالی آپ کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے۔ آمین

### اس دوره تغلیمیه کی ضرورت

آج ہم اس دورہ تعلیم کا آغاز کررہ میں اور آج کی اس محفل میں میں مختمراً میں میں مختمراً میں میں مختمراً میں میں مختمراً میں میں ایمیت کیا میں کروینا چاہتا ہوں کہ اس کی ایمیت کیا ہے؟

(m.k.)

یہ بات ہر مسلمان کو محسوس ہورہی ہے اور خاص طور سے اہل علم کو اس کا احساس ہے کہ جب سے مغربی استعار کا دنیا پر غلبہ ہوا، اس وقت سے دین کو ایک منظم سازش کے تحت صرف عبادت گاہوں، تعلیم گاہوں اور ذاتی گھروں تک محدود كرديا كيا ہے، سياس اور معاشى سطح بر دين كى كرفت نه صرف به كه و هيلى يو كن بلك رفت رفت ختم ہو چکی ہے۔ یہ اصلاً تو وشمنان اسلام کی بہت بری سازش تھی جس کے تحت ند جب كاوہ تصور اجاكر كيا كيا جو مغرب من ہے۔ مغرب ميں ند جب كا تصور بيد ہے کہ بید انسان کا ایک ذاتی اور برائیویٹ معالمہ ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کس قرب ير كاريند جو، يانه جو، ايك قربب اختيار كرك، يا دو سرا قد بب اختيار كرك، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بلکہ اس وقت تو مغرب میں خرب کے بارے میں بیہ تصور ہے کہ ند بہب کا حق وباطل ہے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تو ورحقیقت انسان کی روحانی تسکین کا ایک ذریعہ ہے۔ روحانی تسکین کے لئے انسان جس ذہب کو بہتر سمجھے، اس کو اختیار کرلے۔ کسی کوبت پرتی میں زیادہ مزہ آتا ہے، اور ای میں اس کو زیادہ سکون ملاہ وہ اس کو اختیار کرلے، اور اگر کسی کو توحید میں زیادہ سکون ملا ہے تو وہ اس کو اختیار کرلے۔ سوال حق وباطل کا نہیں کہ کون سانہ ہب حق ب اور كون ساباطل ب، بلك سوال بيب كه كس خدب مين اس شخص كو زياده روحاني سكون محسوس موتاب، اس لحاظ سے جو شخص بھى جو زبب التنيار كرليتا ب وہ قابل احرّام ہے، اور اس میں کمی دو مرے کو دخل اندازی کرنے کی خرورت نہیں ہے، اور یہ چونک ذاتی اور برائیویٹ زندگی کامعالمہ ہے، البدا زندگی کے دو سرے شعبوں میں اس کے عمل دخل کاسوال بی پیدا نہیں ہو تا۔

لادبني جمهوريت كانظريه

سیس سے یہ نظریہ وجود میں آیا جس کو آج کی اصطلاح میں سیکولر ازم کہتے ہیں۔
اس نظریہ زندگی کا خلاصہ یہ ہے کہ جہاں تک زندگی کے اجماعی کام ہیں،
مثلاً معیشت اور سیاست وغیرہ سے ہر ندہب سے آزاد ہیں، اور انسان اپنی مقل،

تجربه، مشاہرہ کے ذریعہ جس طریقے کو بہند کرلیں وہ طریقہ اختیار کرنا جاہئے، غرب كى ان كے اور كوئى بالارى نہيں ہونى جائے، اور جہال كك ذاتى زند كى كاسوال ب تو جو تخف جس ندبب ميں سكون پائے، وہ ندبب المتيار كركے، كمي دو مرے كوبير كنے كاحق نبيں كه تمہارايد ندبب باطل ہے، ہر شخص اپنے فدمب ير عمل كرنے میں آزاد ہے اس وجہ سے نہیں کہ وہ حق ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ اس میں اس کو راحت وسکون میسرآ تا ہے ۔۔۔۔ دو سرے الفاظ میں یوں کہد سکتے ہیں کہ ند بب کا تعور آج مغربی نظرات کے تحت یہ ہے کہ انتہب کی کوئی حقیقت نہیں، ملکہ لُطف وسكون كے حصول كا ايك ذريعہ ہے" ---- لبندا ايك شخص كو اگر اينے ونيادى مثاغل سے فرصت کے وقت بندروں کے تماشے کو دیکھ کر ذہنی سکون ماتا ہے تو اس كے لئے بندروں كا تماشہ اچھى چيز ب، اور جس طرح بندروں كے تماشے كا حقيق زندگی سے کوئی تعلق نہیں، ای طرح اگر کسی کو معجد میں جاکر نماز برجے میں لگف آتا ہے اور سکون ملا ہے تو اس کے لئے یمی طریقہ مناسب ہے، لیکن اس کا حقیقی زندگی سے کوئی تعلق نہیں۔ یعن اس سے بحث نہیں کہ معجد میں جاکر نماز پر منافی نفسبه حل ہے یا باطل؟ (العیاذ باللہ) یہ وہ تصور ہے جو اس وقت بوری معملی ونیا کے اور جمایا موا ہے، اور اس کا دو مرا نام "سیکولر ڈیمو کرسی" لین لادی جمہوریت

> ہے۔ آخری نظریہ

اور اب توید کہا جارہا ہے کہ دنیا کے اندر جرنظام فیل ہوگیا، ہر نظریہ ناکام ہوگیا
ہو، اب صرف آخری نظریہ جو مجھی فیل ہونے والا نہیں ہے وہ یکی سیکولر ڈیمو کرسی
ہے۔ جب مووےت یو نین کا زوال ہوا تو اس وقت مغرب بیل بہت خوشی کے
شادیانے بجائے گئے اور باقاعدہ ایک کتاب شائع کی گئی جو ساری دنیا کے اندر بری
ولیجی کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، لاکھوں کی تعداد بیل اس کے نینے فروخت ہو چکے
ویکی سے ساتھ پڑھی جاتی ہے، لاکھوں کی تعداد بیل اس کے نینے فروخت ہو چکے
ویل سے اور اس کو اس دور کی عظیم ترین کتاب کی حیثیت سے متعارف کرایا جارہا

ہے۔ یہ کلب امری وزارت خارجہ کے ایک ترجمان نے ایک تحقیق مقالے ک شکل میں لکھی ہے جس کانام ہے:

(The End of the History and the Last Man)

یعنی تاریخ کا خاتمہ اور آخری آدی --- اس کتاب کا خلاصہ یہ ہے کہ سودیت ہو تین تاریخ کا خاتمہ ہو گیا ہے اور آخری انسان جو ہر لحاظ سودیت ہو تین کے خاتمہ پر ایک تاریخ کا خاتمہ ہوگیا ہے اور سے مکمل ہے وہ وجود میں آگیا ہے لیمن سیکولر ڈیمو کرلی کا نظریہ خابت ہوگیا ہے اور اب رہتی ونیا تک اس سے بہتر کوئی نظام یا نظریہ وجود میں نہیں آئے گا۔

#### توب سے کیا پھیلا؟

جب مغربی استعار نے اسلامی ملکوں پر اپنا تسلّط جمایا تو اس نے اس الدینی جمیوریت کا تصور بھی بھیلایا، اور برور شمشیر پھیلایا ۔۔۔۔ مسلمانوں پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے اسلام تکوار کے زور پر پھیلایا، حال نکہ خود مغرب نے اپناؤیموکرلی کا مظام ذہردی اور برور شمشیر بھیلایا ہے، ای کی طرف اکبر مرحوم نے اپنے مشہور تطعے میں اشارہ کیا تھا کہ۔۔

اہنے عیبوں کی کہاں آپ کو پکھ پروا ہے فلط الزام بھی اوروں پہ لگا رکھا ہے کی فراتے رہے تی ہے اللہ اسلام کی فراتے رہے تی ہے کیا پھیلا ہے سے نہ ارشاد ہوا توپ سے کیا پھیلا ہے

قوب و تفک کے بل ہوتے پر انہوں نے پہلے سای تسلط قائم کیا، اس کے بعد رفتہ رفتہ سای اور معاثی اداروں سے دین کا رابطہ تو را، اور اس رابطے کو تو زنے کے ایسا تعلیم نظام وجود میں لائے جو ہندوستان میں لارڈ میکالے نے متعارف کرایا، اور محلم کملاً یہ کہ کر متعارف کرایا کہ ہم ایک ایسا نظام تعلیم بروے کار لانا چاہجے اور محلم کملاً یہ کہ کر متعارف کرایا کہ ہم ایک ایسا نظام تعلیم بروے کار لانا چاہجے ہیں جس سے ایک نسل پیدا ہو جو رنگ وزبان کے اعتبار سے تو ہندوستانی ہو، لیکن

فکر اور مزاج کے اعتبار سے خالص انتجریز ہو ۔۔۔۔ بالآخر وہ اس تعلیمی نظام کو رائج کرنے میں کامیاب ہو گئے جس نے دین کا رشتہ، سیاست، معیشت، اقتصاد اور زندگی کے دو سرے شعبوں سے کاٹ دیا۔ اور ند ہب کو محدود کردیا۔

# کچھ وشمن کی سازش اور کچھ اپنی کو تاہی

ایک طرف دشمنان اسلام کی بید سازش تھی، دوسری طرف اس سازش کے کامیاب ہونے میں کچے حصد ہمارے اپنے طرز عمل کا بھی ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں جتنا زور اور جتنی توجہ عبادات کے اوپر صرف کی، اتنی توجہ زندگی کے دوسرے شعبوں کی طرف نہیں دی، حالانکہ اسلام پانچ شعبوں کا نام ہے، عقائد، عبادات، محالات، معاشرت اور اخلاق۔ عقائد دعبادات کی اہمیت ہماری نظر میں برقرار رہی، لیکن دوسرے شعبوں کو ہم نے اتن اہمیت نہیں دی جتنی اہمیت دنی چاہئے تھی، اور اہمیت نہیں دو سرے شعبوں کو ہم نے اتن اہمیت نہیں دی جتنی اہمیت دنی چاہئے تھی، اور اہمیت نہ دوسے کی دو وجہ بیں:

ایک وجہ تو یہ ہے کہ خود ہارے اپنے عمل کے اندر بھنا اہتمام عقائم وعبادات کی در میں اہتمام عقائم وعبادات کی در میں کا تھا اتنا اہتمام معالمات، معاشرت اور اظلاق کی در میں کا نہیں تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگر ایک شخص (معاذ اللہ) نماز چھوڑ وہا ہے تو دین وارول کے ماحول ومعاشرے بھی وہ بڑا زبروست کو سمجما جاتا ہے، اور کو سمجما جاتا ہی چاہئے، کیونکہ اس نے اللہ کے فریضے کو ادا کرنا چھوڑ دیا، اور دین کے ستون کو چاہئے، کیونکہ اس نے اللہ کے فریضے کو ادا کرنا چھوڑ دیا، اور دین کے ستون کو گرادیا۔ لیکن اگر کوئی شخص اپنے معاملات بی حرام وطال کی پرواہ نہیں کرتا، یا جن اظلاق رفیلہ سے نہیے کا تھم دیا گیا ہے ان سے اجتناب نہیں کرتا تو معاشرے بیں اس کو اتنا مطحون اور برا نہیں سمجما جاتا۔

و روسری وجہ بیہ کہ ہم نے ویلی مدارس کی تعلیم میں جنتی اہمیت عبادات کے ابواب کو دی ہے مطالمات اور معاشرت اور اظائی والے جھے کو اتن اہمیت ہیں دی، فقہ ہویا صدیث ہو، شخیق وجبتو کا سارا زور آکر کتاب الج پر ختم ہوجا اس سے آگر کتاب الج پر ختم ہوجا کہ ہے، بہت چلا تو نکاح اور طلاق تک چل گیا، اس سے آگے ہوع معالمات اور ان

کے متعلقہ مباحث کا ترجمہ بھی نہیں ہوتا، یا آگر ترجمہ بھی ہوگیا تو متعلقہ مباحث کو اس اہتمام سے بیان نہیں کیا جاتا جس اہتمام سے عبادات کے جزوی فرو کی مسائل کو بیان کیا جاتا ہے، مثل رفع یدین کا مسئلہ اولی وظاف اولی تی کا تو ہے، لیکن اس کے اندر تو تین دن تک لگ جاتے ہیں۔ گر معالمات واظات کے متعلق جو جھے ہیں، ان سے متعلق مباحث کو کماحقہ بیان نہیں کیا جاتا۔

### طرز تعليم كاطالب يراثر

المارے اس طرز تعلیم نے یہ بتادیا کہ یہ اتن اہم چیز نہیں ہے، چنانچہ ان مدارس سے جو طالب علم فارغ ہو کر گیا، اس نے جب یہ دیکھا کہ تعلیم کے دس ماہ بیس سے آٹھ ماہ تو عقائد وعبادات پر بحث ہوتی رہی، اور باتی سارا دین صرف دو مہیئے بیس گزار دیا گیا ہے تو اس نے یہ تاکش قائم کیا کہ عقائد وعبادات کے علاوہ باتی سارا دین فانوی نوعیت رکھتا ہے، اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے۔

اس میں ایک مجبوری بھی تھی اور وہ سے کہ دشمنان اسلام کی سازش کے نیتج میں عملی طور پر بازار میں، سیاست میں، دین کی گرفت نہیں رہی تھی، اس پر چو نکہ عمل نہیں ہورہا تھا، اس لئے وہ مسائل جن کا تعلق تجارت، سیاست اور دیگر اجماعی معاملات سے تھا، وہ نظریاتی حیثیت اختیار کرگئے، اور نظریاتی چیز کی طرف طبعی طور پر اتنی توجہ نہیں ہوتی، جتنی کہ اس چیز کی طرف ہوتی ہے جو عملی زندگی میں پائی جارہی اس

یہ تخدر اپلی جگہ تھا، لیکن واقعہ بھی ہے کہ جمارے درس و قدریس کے نظام میں بھی معاطات، اظاق اور معاشرے کے ابواب بہت چھے چلے گئے، یہاں تک کہ اس کے مبادی بھی لوگوں کو معلوم نہیں، ایکھے خاصے پڑھے لکھے لوگ، اچھا علم رکھنے والے بھی بعض او قات مبادی تک سے تاواقف ہوتے ہیں۔ یہ تو ہمارا طال ہے، اور جہال تک عکومت کا معالمہ ہے تو حکومت چاہے انگریز کی ہو، یا انگریز کے

(r.9)

پرورد کان کی ہو، متائج کے اعتباد ہے ایمی تک دونوں میں کوئی فرق واضح نہیں ہوا۔ جو ذائیت وہاں تھی، وی ذائیت بہال بھی ہے۔

عام مسلمانوں میں دو طبعے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو انگریز کے نظام تعلیم اور اس کے کی سازشوں کے نتیج میں ای کے طرز فکر میں بہہ گیا، اور عملاً دین ہے اس نے رشتہ تو ڈریا، چاہے اس نے ہم مسلمانوں جیسا رکھا ہے، لیکن عملاً اس کا اسلام ہے کوئی تعلق نہیں دہا ہے۔ اس نے یہ سوچا کہ مردم شاری کے رجٹر میں میرا نام مسلمان رہنا ہے تو رہے۔ میرا کوئی نفسان نہیں، گر کرنا ججھے وہ ہے جو دنیا کردی ہے مسلمان رہنا ہے تو رہے۔ میرا کوئی نفسان نہیں کہ اس کے عقائد، عبادات اور معاملات درست ہیں یا نہیں۔ گویا عملاً اس نے ذہب کو ایک ڈھکوسلہ سمجما۔ (العیاذ باللہ)

دو سراطبقہ عوام کا وہ ہے جو مسلمان رہنا چاہتا ہے، اسلام ہے اس کو محبت ہے،
دین ہے اس کو تعلق ہے، اور وہ اس بات کا تصور بھی نہیں کرسکنا کہ دین ہے اپنا
رشتہ تو ڑے ۔۔۔ ایسا طبقہ الل علم کے بھی کسی نہ کسی درج بیں جڑا رہا، لیکن
وہ جو ٹر زیادہ تر عباوات اور مقائد کی صد تک ہی محدود رہا، اگر اور آگے برحاتو نکاح
طلاق تک پنج گیا اس ہے آگے نہیں بوج سکا، چنانچہ اگر تمام دارالافاؤں بیں آنے
والے استخاذ کے اعداد و شار جمع کے جاکس تو معلوم ہوگا کہ وہاں زیادہ تر آنے
والے سوالات عبادات، عقائد، نکاح اور طلاق سے متعلق ہوتے ہیں۔ بوع ودیگر
معاطلات کے متعلق سوالات نہیں آتے، یا بہت کم آتے ہیں۔

اس کی کیا وجہ ہے؟ ملاکہ یکی وہ لوگ ہیں جو ہم سے عبادات کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ نکاح وطلاق کے متعلق بوچھے ہیں۔ یہ لوگ تجارت، معاملات اور اپنے ذاتی لین دین کے بارے میں کیول نمیس وریافت کرتے؟

سيكولر نظام كابرو پيكنده

اس کی ایک وجہ سکولر ازم کا پروپیگنڈہ ہے کہ وین تو عبادات وغیرہ سے عبارت

ہ، اس سے آگے دین کا کوئی عمل وظل نہیں ہے، اس پروپیکنڈے کابد اڑ ہے کہ بہت سے لوگوں کو خیال ہی نہیں ہوتا کہ ہم جو کام کررہے ہیں، آیا جائز کررہے ہیں یا ناجائز کررہے ہیں۔ یا ناجائز کررہے ہیں۔

یں آپ ہے ایک بالکل سچا داقعہ عرض کرتا ہوں۔ ایک صاحب میرے والد ماجد دھرت منی آپ ہے ایک بالکل سچا داقعہ عرض کرتا ہوں۔ ایک صاحب میرے والد ماجد معرت منی آیا کرتے تھے۔ برب تاجر سے، ہر دفت الن کے ہاتھ میں تبیع رہتی تھی، والد صاحب ہے وظائف وغیرہ پوچھے رہتے تھے، اور یہ بھی معلوم تھا کہ تہجد گزار ہیں ۔ ایک عرصہ دراز کے بعد جاکریہ بات کملی کہ ان کا سار کاروبار شے کا ہے، سٹے کی بھی دو قشمیں ہوتی ہیں۔ ایک چھپا ہوا جو ا ہوتا ہے، ان کا بی کاروبار شے تھے وہ اس کے نتیج میں یہ جانے کی کو شش کرتے تھے کہ کس سے میں کون سائمرآئے گا۔

اس سیکولر پروپیگنڈے کا اثر سے ہوا کہ وہ لوگ جو اگرچہ سے بچھتے ہیں کہ معاملات کا بھی حرام وطال سے تعلق ہے، لیکن اس پورے عرصے بیں علماء اور ان کے درمیان اتن بری خلیج حائل ہوگئ ہے کہ ایک طبقہ دو مرے کی بات نہیں سیحسا۔ ان کا انداز فکر اور ان کا انداز فکر اور ان کی ذبان اور ان کی ذبان اور نہیں۔ تیجہ سے ہوا کہ آج ایک طبقہ دو مرے طبقے کو بات سمجمانے پر قادر نہیں۔

یب یہ در در بن بی بارو رہے ہو وہ بی جماعے پر عدر ہیں۔

ہمارے نظام تعلیم میں معالمات کو پس پشت ڈالنے کی وجہ سے علماء کرام میں بھی ایک بری تعداد ایسے حضرات کی ہے، جن کو نماز، روزہ، نکاح اور طلاق کے مسائل تو یاد ہوتے ہیں، لیکن معالمات کے مسائل مستخفر نہیں ہوتے، خاص طور پر جو نئے سے نئے معالمات پیدا ہورہ ہیں، ان کے احکام کے استباط کا سلیقہ نہیں ہے۔ لہذا ایک طرف تو تا ہر لوگ ایک عالم دین کو اپنی بلت نہیں سمجھا سکتے اور اگر سمجھانے کی ایک طرف تو تا ہر لوگ ایک عالم دین کو اپنی بلت نہیں سمجھا سکتے اور اگر سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے تو کئی تھنے صرف ہوتے ہیں۔ دو مری طرف عالم نے بھی اس

جن فقہی اصولوں کی بنیاد پر اس مسئلے کا حل نکالا جاسکتا ہے وہ مستحفر نہیں، جس کی وجہ سے ایک عالم تا بر کو معلمتن نہیں کر پاتا، اس کا نتیجہ بالآخر سے ہوا کہ ان تا جروں نے اپنے ذہنوں میں سے بات بھادی کہ ان مسائل کے بارے میں علماء کے پاس کوئی حل نہیں ہے، اور اس سلسلے میں ان کے پاس جانا نضول ہے، البذا جو سمجھ میں آتا ہے کرو۔ جس کا نتیجہ سے فکلا کہ آج ہاری تجارت، معیشت اور سیاست سب سیکولر ہے کرو۔ جس کا نتیجہ سے فکلا کہ آج ہاری تجارت، معیشت اور سیاست سب سیکولر ڈیموکرلی کے اصولوں پر چل رہی ہیں۔ اور ان میں اسلام کے لئے کوئی مخبائش بیسے۔

### عوام اور علاء کے درمیان وسیع خلیج حائل ہو چکی ہے

اور اب توب بات روز روش کی طرح عیال موچکی ہے کہ ان ساکل میں عوام کے اون سے علماء کی گرفت ختم ہو چکل ہے۔ جو عوام مبع وشام ہمارے اور آپ کے ہاتھ چوستے ہیں۔ اپنی دکانوں کا افتتاح، بیوں کے نکاح اور اپنے مقاصد کے لئے ہم ے دعا کرواتے ہیں۔ انہی عوام ہے اگر علاء یہ کہد دیں کہ تجارت اس طرح نہیں كرو، بلكه اس طرح كرو، يا يول كها جائ كه ووث مولوي كو دو، توبه عوام علاء كى بات مانے کے لئے تیار نہیں ہوتے، کیونکہ دماغ میں بدبات بیٹے می ہے کہ ونیا میں زندہ رہنے کے لئے ان علاء سے کماحقہ راہمائی نہیں طے گی : ۔۔۔ یہ بہت بری خلیج ہے جو حائل ہوگئ ہے اور اس خلیج کو جب تک پاٹا اور بھرا نہیں جائے گا اس وقت تک معاشرے کا فساد دور نہیں ہوسکا۔ اس خلیج کو پاشنے کے لئے بہت ی جتول سے کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس وقت سے میرا موضوع نہیں ہے۔ يمال يه مجى حرض كردول كه خليج باشخ كا اظهار بهت سے طلقول كى طرف سے كيا جاتا ہے، بہل تک کہ نو تعلیم یافتہ طلقوں کی طرف سے بھی کیا جاتا ہے، لیکن بقول مولانا اضتام الحق تعانوي كه "يه نوتعليم يافته اور تجدّد پند طلع جو كمت بي كه اس . فلیج کو پاٹو، اس کا مطلب میہ ہے کہ اس فلیج میں مولوی کو دفن کردو تو قلیج پٹ جائے

جوالل زمانہ ہے واقف نہیں وہ جالل ہے

ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حالات حاضرہ کو سمجھیں کہ ہو کیا رہا ہے؟ حغرات فقہائ کرام رحم اللہ کے مدارک بدے عظیم ہیں۔ انہوں نے اس لئے فرمایا ہے:

﴿من لم يعرف، اهل زمانه فهو جاهل ﴾

کہ جو اپنے الل زمانہ سے واقف نہ ہو، وہ عالم نہیں، بلکہ وہ جاتل ہے، اس کئے کہ محورت مسئلہ) ہے، اس کئے کہ سمنے کا اہم ترین حصہ اس کی صورت واقعیہ (صورت مسئلہ) ہے، ای لئے لوگوں لے کہا:

﴿ ان تصوير المسئلة نصف العلم ﴾

جب تک صورت سئلہ واضح نہیں ہوجاتی، اس وقت تک جواب میج نہیں ہوسکا، اور صورت سئلہ میج سیح نہیں ہوسکا، اور صورت سئلہ میج سیحنے کے لئے حالات حاضرہ اور معاملات جدیدہ ہو واقعیت ضروری ہے۔ عالباً میں نے الم سرخی کی کتب میسوط میں پڑھا کہ الم مجر رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ وہ تاجروں کے پاس پازاروں میں جاتے اور یہ ویکھتے کہ تاجر آئیں میں کس طرح معاملات کرتے ہیں۔ کس نے ان کو بازار میں دیکھا تو پوچھا کہ آپ کتب میں کس طرح معاملات کرتے ہیں۔ کس نے ان کو بازار میں دیکھا تو پوچھا کہ آپ کتب کے پڑھنے پڑھانے والے آدمی ہیں۔ یہاں کیے؟ فرمایا کہ میں یہاں اس لئے آیا ہوں تاکہ معلوم کرسکوں کہ تاجروں کا غرف کیا ہے، ورنہ میں میچ مسئلہ نہیں بتاسکا۔

### المام محمر وحمة الله عليه كي تين عجيب باتيس

تین باتیں الم محر رحمة الله علیه کی الم مرضی نے تعورے بہت وقفے آگے بیچے ذکر کی جی، تیول بہت مجیب وغریب جی ایک تو یکی جس کا اوپر ذکر ہوا، دو مری بید کہ کسی نے الم محد رحمة الله علیه سے بوچھا آپ نے اتن کاجی لکھ دیں:

#### ﴿ لم لم تحرر في الزهد شيئا ﴾

لکن ذہر وتصوف میں کوئی کتاب کیوں نہیں لکھی؟ جواب میں آپ نے فرمایا کہ میں نے کتاب البیوع جو لکھی ہے وہ کتاب الزہر ہے۔ تیمری بات یہ کہ کسی نے ان سے بوجھا کہ ہم اکثر و بیشتر آپ کو دیکھتے ہیں کہ نہیں آپ کے چرے پر نہیں آئی۔ ہر بوت ممکین رہے ہیں۔ جیے آپ کو کوئی تشویش ہو۔ جواب میں فرمایا:

﴿ ما باک فی رجل جعل الناس قنطرة يمرون عليها ﴾
"اس فخص كاكيا علل پوچستے ہو جس كى گردن كو لوگوں نے بل بنايا ہو، اور وہ اس پر گزرتے ہوں"۔ ہم نے سازش كو قبول كرليا

بہرطل، یہ حضرات اہل زمانہ کا قرف، معالمات اور دو سری چیزیں معلوم کرنے کا انتہام فربلیا کرتے سے آکہ تصویر مسئلہ معلوم ہو۔ جب ہم لوگ سازش کے تحت بازاروں اور ایوانوں ہے الگ کردیئے گئے تو بجائے اس کے کہ ہم اس سازش کو ناکام بنانے کی فکر کرتے، ہم نے فود ای صورت صال کو قبول کرلیا، وہ اس طرح کہ ہم نے اپنی معلومات، اپنی سوچ اور فکر کے دائرے کو محدود کردیا، جس نے ہم کو سمیٹ لیا، پھراس ہے باہر نگلنے کی ہم نے فکر نہیں کی۔ اس صورت حال کو فتم کئے بغیر ہم اپنی کو ذندگی کے شعبوں میں برپاکرنے میں کامیاب نہیں ہو گئے، لینی جب تک ہم ایک طرف یہ کو شعبوں میں برپاکرنے میں کامیاب نہیں ہو گئے، لینی بوجائے، اپنی اس معلوم ہوجائے، پھر تمام شعبہ بائے زندگی میں عملی انتقاب برپا درائے کی کوشش کی جائے۔ اس وقت تک ہم انتقاب برپاکرنے میں کامیاب نہیں مربا کرنے میں کامیاب نہیں

تجقیق کے میدان میں اہل علم کی ذہنہ داری

شايديد كنے من مبلغه نه موكه ماراكام اس سلسلے مين اتا ادمورا اور ناقص ب

کہ آج آگر بالفرض ہے کہد دیا جائے کہ ساری حکومت تہمارے حوالے، تم حکومت چلاؤ، یعنی وزیر اعظم سے لے کر اوئی وزیر تک اور تمام محکموں کے اعلی افسر سے لے کر چیڑای تک تم آدی مقرر کرو تو ہم اس پوزیشن جی نہیں ہیں کہ ایک دو روز جی نہیں، ایک دو ہمینوں جی آئیک مال جی صورت طال جی نہیں، ایک دو ہمینوں جی آئیک مال جی صورت طال بیل دیں ۔ ہمیں مسائل کا علم اور ان کی چیتی نہیں، اور جب تک مسائل کی چیتی نہیں اور وقت کی اہم ضروری ہے کہ ایل علم اس طرف متوجہ ہوں، یہ ان کی وائد داری اور وقت کی اہم ضرورت ہے، لیکن (معاذ اللہ) اس توجہ کے یہ معنی نہیں کہ کوئی تحریف کا کام شروع کردیں، بلکہ متعمد ہے کہ صحیح صورت طال معلوم کریں اور اس کے اوپر سمجے نقبی اصولوں کو متطبق کرے اس کا تھی معلوم کریں اور اس کے اوپر سمجے نقبی اصولوں کو منظبق کرے اس کا تھی معلوم کرے لوگوں کے سامنے پیش کیا جائے۔

## فقیہ کی ذمتہ داری ہے کہ وہ متبادل راستہ نکالے

ایک فقیہ کی صرف اتی ہی ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ کہد دے کہ فلال چیز حرام ہے، بلکہ ہمارے فقباء کے کلام میں یہ نظر آتا ہے کہ جہال کمہد دیا "حرام ہے" پھریہ کہتے ہیں کہ اس کا قبادل راستہ یہ ہے، میں عرض کیا کرتا ہوں کہ قرآن نے حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بیان کیا ہے ان سے خواب کی تعبیر یو چھی گئی تھی۔

(انی اری سبع بقرات سمان یا کلهن سبع عجاف) (بوست:۳۳)

ق حفرت ہوسف علیہ السلام نے خواب کی تعییر بعد میں بتلائی، اور تعییر میں جس تعمیل اور تعییر میں جس تعمیل کی اطلاع دی می تھی، اس سے بیخے کا طریقہ پہلے بتایا۔ چنانچہ فرمایا:
﴿ قال تزرِعون سبع سنین داُبا فما حصدتم فدروہ فی سنبله ﴾

### فقيبرداعي بھي مو ماہ

فنیہ محض فقیم نہیں ہوتا، بلکہ وہ دائی بھی ہوتا ہے، اور دائی کاکام محض خلک قانونی کام نہیں ہوتا کہ دائی کاکام یہ قانونی کام نہیں ہوتا کہ وہ یہ کہد دے کہ یہ طلال اور سے حرام ہے، بلکہ دائی کاکام یہ بھی ہے کہ وہ یہ بتائے کہ یہ حرام ہے، اور تمہارے لئے طال راستہ یہ ہے۔

### ہماری چھوٹی سی کوشش کامقصد

طائ وحرام کا فیملہ کر کے حرام کے مقابلے میں لوگوں کو جائز اور طال راستہ جاتا، بحیثیت دائی فقیہ کے فرائض میں داخل ہے، اور جب تک طالت عاضرہ اور معالمات جدیدہ کا علم نہ ہو، اس وقت تک یہ فریفہ ادا نہیں ہو سکنا، اس لئے میں کے یہ ایک چموٹی کی کوشش کی ہے کہ اپنے علماء کرام کی فدمت میں معالمات موجدیدہ کی حقیقت اور صورت بیان کی جائے، اس دور میں کیا کیا معالمات کس طرح انجام دیئے جارہ بین، یہ بیان کیا جائے اس کا مقصد اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ یہ گر عام ہوجائے، اور ہمارے طفح میں اس کے بارے میں گفتگو شروع ہوجائے، اور ادار ان اہم مسائل کی طرف ذہن خفل ہوجائے۔

## میں نے اس کو ہے میں بہت گر د کھائی ہے

یں نے اس کو چی بی بہت گرد کھائی ہے۔ اس لئے کہ بی اس کو چی بی اس وقت داخل ہوگیا تھا جب کوئی اور علم اس کو چی بی داخل ہوگیا تھا جب کوئی اور عالم اس کو چی بی داخل ہیں ہوا تھا، اور بی اس پیشائی کا شکار رہا جس کا شکار ہونا جائے تھا، اس لئے اصطلاحات اجنی، اسلوب مختلف اور گفتگو کا انداز نیا، کتابیں اگر پڑھیں تو ان کے اندر کسی بات کا سر بیر سمجھ بی ہیں تروع سے ایک وهن تھی، ای بیس ہیں آیا۔ لیکن اس سب کے باوجود والغ بیں شروع سے ایک وهن تھی، ای دهن کی وجن کی ای دهن کی وجد سے بہت کتابیں پڑھیں، بہت لوگوں سے رجوع کرنا پڑا، سالیا سال کے بعد جاکر مراوط انداز بیں کچھ باتی سمجھ بی آئی، اور ایک خلاصہ زئن بی حاصل

ہوا، وہ خلاصہ طالب علموں کے کام کی چیز ہے۔

### اس کورس کی اہمیت کی تازہ مثل

ایک تازہ مثال میں آپ کو ہتاتا ہوں جس سے آپ کو اس کام کی اہمیت، فائدہ
اور ضرورت کا اندازہ ہوگا، جس طرح ہم نے یہ چھوٹا ساکورس ترتیب دیا ہے۔
طرح ہم نے ایک چھوٹا سا مرکز "مرکز الا تصاد الاسلامی" کے نام سے قائم کیا ہے۔
اس کے تحت تا جروں کے لئے ایک کورس حال ہی میں معجد بیت المکرم (گلشن اقبال) میں ہم نے منعقد کیا، مقصد یہ تھا کہ طال وحرام سے متعلق جتنی لازی معلومات ہیں وہ تا جروں کو بتائی جا کی اور موجودہ دور کے جو معلمات جال رہے ہیں،
مادیات ہیں وہ تا جروں کو بتائی جا کی اور موجودہ دور کے جو معلمات جال رہے ہیں،
ان میں ان کو شری ادکام کے اندر رہ کر کیا کرتا چاہیے؟ اس کی نشاندی کی جائے۔
جب پہلی بار ہم یہ کورس کررہے تھے تو لوگوں نے کہا کہ آپ کیا کرنے جارہے ہو؟
اپی دکان اور کاروبار چھوڑ کر آپ کے پاس کون آئے گا؟ ہم نے کہا کہ جتنے ہمی کرنا
آجا کیں۔چو نکہ لوگوں کے لئے مناسب انتظامات اور کھانے پینے کا بندوبت ہمی کرنا

### لوگول كاجذبه

امارے پاس صرف سو آدمیوں کی مخواکش تھی، اور اطلاع کے لئے ہم نے کوئی اشتہار یا اخبار میں خبر نہیں دی، زبانی لوگوں کو ہتایا کہ ایسا کورس منعقد ہورہا ہے، اس کے باوجود کہلی مرتبہ ایک سو سات افراد نے چیے جمع کرا کر اس میں داخلہ لیا۔ اور سب نے باقاعدہ سفارشیں کروا کیں کہ ہمیں بھی داخلہ دے دیا جائے۔ یہاں تک کہ بعض لوگ جو امریکہ جارہے تھے اور کھٹ کروا چکے تھے انہوں نے اپنی سیٹیں کہ بعض لوگ جو امریکہ جارہے تھے اور کھٹ کروا چکے تھے انہوں نے اپنی سیٹیں کہ منسوخ کروا کیں اور اس کورس میں شریک ہوئے۔

### ملمان کے دل میں ابھی چنگاری باتی ہے

میں دنیا کے بہت سیمیناروں بن آرادوں اور اجلاسوں میں شرکت کرتا رہتا ہوں۔

جھے علم ہے کہ لوگ سیمیناروں بن کتے ذوق، شوق اور دلچی کا مظاہرہ کرتے ہیں

ہوے علم اور پر یوں ہوتا ہے کہ پہلے کھنے میں مثلاً % ۱۹۰ (سو فیصد) عاضری رہے

گ، دو سرے کھنے میں % ۹۰ (نوے فیصد) ہوجائے گی اور تیمرے کھنے میں کہیں کر ستر فیصد) ہوجائے گی اور تیمرے کھنے میں کہیں کہیں کوئی دانہ نظر آتا ہے۔ لیکن ہم نے جو سیمینار منعقد کیا وہاں لوگوں کی دلچی کا کوئی دانہ نظر آتا ہے۔ سوائے نماز اور کھلنے کے وقفے کے ہمہ تن شوق اور سالسل بیٹے رہے سوائے نماز اور کھلنے کے وقفے کے ہمہ تن شوق اور پوری دلچیں سے حصہ لیا، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمان کے دل میں ابھی پوری دلچیں سے حصہ لیا، اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمان کے دل میں ابھی دائمائی میچ طریقے سے میتر آجائے اور اس کو یہ پنہ چل جائے کہ جھے یہاں سے میتر آجائے اور اس کو یہ پنہ چل جائے کہ جھے یہاں سے میچ راہنمائی می طریقے سے میتر آجائے اور اس کو یہ پنہ چل جائے کہ جھے یہاں سے میچ راہنمائی می جائے گ تو آج بھی وہ آنے کو تیار ہے۔ کی شاعر نے بڑی اتبھی بات کی ہو آج کی تو آج بھی وہ آنے کو تیار ہے۔ کی شاعر نے بڑی

میرے طار تنس کو نہیں باغبل سے راجش کے کر میں آب درانہ تو یہ دام تک نہ پنچ

### الله تعالى كے سامنے جواب دى كاخوف

ڈر گلنا ہے کہ کہیں اللہ تبارک وتعالی کے سامنے ہماری پوچھ نہ ہوجائے کہ یہ قوم شکاریوں کے جال میں جاری تھی، تم نے ان کی فکر کیوں نہیں گی؟ جھے اللہ تبارک وتعالی کی رحمت سے امید ہے کہ انشاء اللہ یہ صورت حال بدلے گ، یہ سازش کی پیداوار اور مصنوی صورتحال ہے، حقیق صورت حال نہیں ہے۔ہماری

تاریخ کی چودہ صدیاں اس صورت کی نفی کرتی ہیں۔ اس واسطے کہ اس پورے عرصے میں ذندگی کے ہر گوشے میں علاء کا کردار راہنمائی کا کردار اداکرہا ہے۔۔۔۔ ہوسکتا ہے کہ ہم اپنی ذندگی میں یہ تبدیلی نه دیکھ سکیں، ہماری ادلادیں، اولاد کی اولادیں دیکھیں، کین مبارک ہیں وہ جانیں جو اس کوشش میں صرف ہوں-اللہ تارک وتعالی اپنی رحمت سے ہماری جانوں کو اس کام کے لئے قبول فرمائے، آمین۔

انقلاب کی راہ ہموار کرنے میں ہم حصّہ وار بن جائیں

انتلاب آئے گا اس میں کوئی شک نہیں۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی الله علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

﴿ مثل امتى مثل المطر لايدرى آخره خيرام اوله ﴾ (تذي، كاب الامثل، إب حل امتى هل المعرا

"میری امت کی مثال بارش کی سی ہے، نہیں معلوم کہ اس کا پہلا حصہ زیادہ بہترے یا آخری حصہ زیادہ بہترہے"۔

لیکن اس میں ہم حصہ دار بن جائیں، ہمارے ذریعے سے بھی اللہ تعالی کوئی اینٹ رکھوادے تو ہماری سعادت ہے۔ اگر ہم چھے ہٹ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ کس ادر کو کھڑا کردیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا مختاج نہیں ہے۔

> (ان تتولوایستبدل قوماغیر کم شم لایکونواامثالکم) (مد.۳۸) "اگرتم چیچه بث گئے تو اللہ تعالی تمہاری جگہ دو سری قوم کے آئیں گے، جو تمہاری طرح نہیں ہوگی"۔

اور ایک وقت آئے گاکہ یہ نماق اڑانے والے اور نعرے لگانے والے، ان کی آوازیں بیٹے جائیں گی، حلق خٹک ہوجائیں کے اور انشاء اللہ دین کا کلمہ سربلند

-18 m

#### جدید مقالات سے وا تغیت ضروری ہے

اس درس میں ہماری تمام مختلو فقہ المعالمات پر ہوگ، ہمارے ہاں ہند وپاکستان میں فقہ المعالمات پر فاوی تو ہیں، لیکن کتابیں نہیں ہیں عرب ممالک میں علماء نے اس موضوع پر بہت کام کیا ہے، ان میں ہر طرح کے لوگ ہیں۔ تجدد پند بھی ہیں، اور آذاد بھی ہیں اور بعض صحح الفکر اور متصلب بھی ہیں۔ میں نے ان حضرات کی کتابیں وارالعلوم کے کتب خانے میں لاکر رکھنے کی کوشش کی ہے اور الحمدند، اب خانے اور الحمدند، اب خانے اور الحمدند، اب خانے اور ال کام کو اس کام سے وا تغیت مونی جائے، ان کی کتابوں کو دیکھا جائے اور ان کا مطالعہ کیا جائے۔

عربوں کے کام کرنے کا طریقہ ہے ہے کہ ایک موضوع کو لے کر اس پر پوری
کتاب لکھ دیتے ہیں۔ مثلاً "الخیار" کے نام سے ایک کتاب تکمی، اس میں خیار
عیب، خیار شرط، خیار رویت اور خیارتعیین وغیرہ تمام خیارات سے متعلق مباحث
ذکر کردیے، اور اس کے تحت جتنے جدید مسائل آتے ہیں ، ان پر بھی کلام کرتے
ہیں، ای طرح کی نے "الخبن" کے اوپر کتاب کلمی کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کی
کیا حقیقت ہے، اور کی نے "النامن" کے اوپر کتاب لکھ دی وغیرہ وغیرہ۔

الله تعالی ہمارے لئے اس کام کو دنیا و آخرت کی سعادتوں کا ذریعہ بنائے اور ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے۔ آمین۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

